



Marfat.com

﴿ مِنْ کے یے ﴾ الله الكاني ما وسي المات روة ميان الجون 662650 رافر أستراردو بازارا يو37355743 ميال تدميم مين بازار جبائم 621126-0544 37211788 أردوبازارا الاير 37211788 ت خانه هل الي الركيت لا ي 37223506 وارالا: ب تلميدروؤميال چنول الرحمت سيشزي وُ سك مشاق ك كارزاردوبازارلا دور 37230350 الترف يك المجيسي لميني جوك راوليندي محتمع بكما يجهل فيقل آباد الم وعرفان بيلي كيشنز أردو بازارالا بو37232336 رېسالانبرېري شاوکوټ منير براوز مين بازار جبنم رسان در برن مادوت باخی برادرز نتبه درساک گوردت نگهرد ذ کویک سعيد بك بينك اسلام آياد الياس بك ويجال بورجنال اجمر بك كاربوريش اقبال روؤ راولينذي كاروال يك سنشر بهاوليور بنکش بک ڈیواردوبازارسالکوٹ الاخوان القادري استدى كارترا تدرون بوسر كيب ملتان اسلاي كتب خانه حافظة باد مْيا القِرآن پېلشرز نېخ بخش رووْ لا بور غان بك دُيوعا في آياد كتاب كمر علامه إ تبال رود راوليندى يوالياس كتب كل يخبرى بازارجرا انواك أبلاي كتب خانه يائميتن شريف تلیل یک ڈیوسمندری أدريس كمّاب حل بين بازارمند ي مميزيال خاله تمانب كل ادكر كي سيالكوث رودُ يك سنرجى في رود سرائے باتكير 653057 لاثاتي لابحريري ربوه چنتانی بک ذیو بودهد بال آزاد تشمیر ز مان لا تبر *بر*ی ر بوه ا تفاق بك دُيو بمطوال كواش در بارسنل سنوركاع رود بور مدوا 3355889 سلیمی بک ڈیواحمہ بورشرقیہ جالند حربك ذبوذ تنكه شامین بک یاؤی منڈی بہاؤالدین بك ناوَل اليف-10 مركز اسلام آباد 2299604 يا كستان بك ويوين بازارجادل بورجنال كارترسيشرى ادث من بازاركماريال 510274 كتاب محرصن آركير بان كينت 510444-061 ى بىر ماركىت أسلام آباد 5-2278843 صايريك شال نسبت روز لا زور 37230780 كاروال بكستشرملتان كينت بشنر فست فكوراً روو ماز اولا بور 37122943 كل قريب بيلي كيشنز لا بهور 37320318 علمي بك باؤس لاجور بادّى كجبرى رود مندى بباد الدين عرايية سنيشرى مارث من بازاد كماريال - کھر جنات روڈ وہاڑی 62310 كتاب مرائ الحمد مادكيث أردوباز اراا بور نكريم نوزا يجنني كول جوك ادكاره سلطان بك ويلس مجرات وعاب يك ويرم كاردو مجرات جهى محلّه جو بدري يارك نوبه فيك تنكه حافظ بك المجتسى البال روز سيالكوث وارث سنز بك ويوسراف بازار يند داونخال جبلم كاروال بك سنتر بهاوليور كمه كك سنشر حلال جثال مکتبه تحقمیرالاله موی راکل یک سنشر چوک نواب مجرات



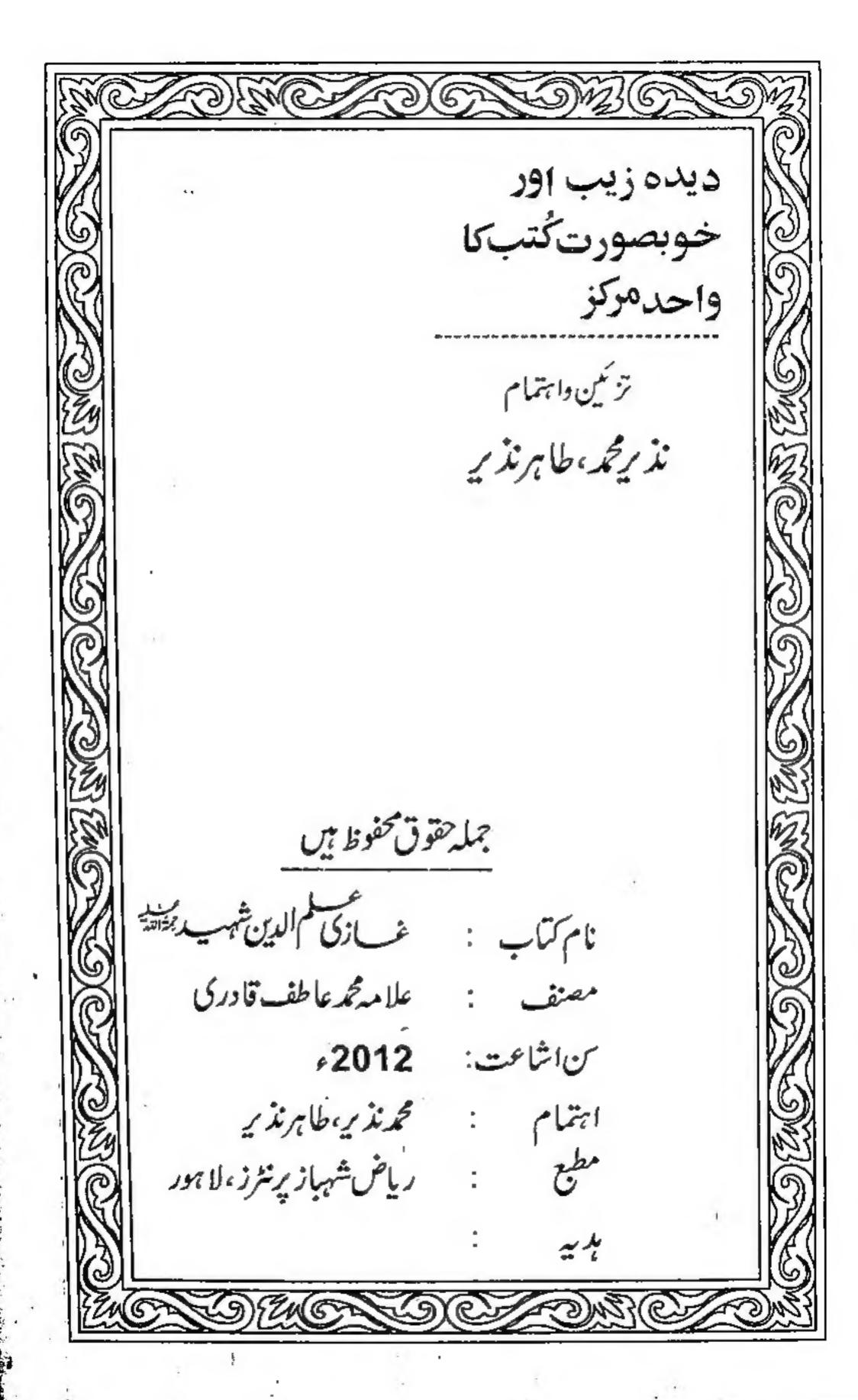



# حسن ترتیب

| صفر تمبر | عنوانات                         |
|----------|---------------------------------|
| 19       | حرف آغاز                        |
| 23       | حمد باری تعالی                  |
| 31       | العت رسول مقبول من المنابعية    |
| 35       | باب 1: بيانِ محبت               |
| 50       | باب2: تحريكات نفرت وتنك نظرى    |
| 50       | نظریاتی جنگ کا آغاز             |
| 51       | ايك تبمره                       |
| 52       | تصيوسونيكل سوسائن آف امريكه     |
| 52       | مندوان تحريكي                   |
| 52       | آرياج .                         |
| 53       | بال كنكاد حرتم يك               |
| 54       | تحريك فخدشى                     |
| 54       | سنگھٹن تحریک                    |
| 55       | تحريك كستاخي رسؤل الله عني يتاخ |
|          |                                 |

| 57 | لوفانِ ہرز ہ سرائی کی انتہاء               |
|----|--------------------------------------------|
| 60 | ساعیان آربیه ماج شنگھٹن تحریک (شدھی تحریک) |
| 61 | بها مدموم کاوش<br>دیمی مدموم کاوش          |
| 61 | وح روان                                    |
| 62 | ندومسلم انتحاد                             |
| 63 | باب3:انگریزوں کی سیاسی جالبازیاں           |
| 63 | رنگیوں کے عزائم                            |
| 65 | رنگیوں کی غلامی                            |
| 66 | باب 4:اسلام کی آویزش اور عیسائیت           |
| 67 | رلیمنٹ ہے مسٹرنیکلز کا خطاب                |
| 67 | بسائی مشنر یوں کا قیام                     |
| 68 | بيوسوفيكل سوسائني                          |
| 69 | باب5: مندووُل كوكهلي چھٹي                  |
| 69 | ریک آربیه ماج                              |
| 70 | ريك بال كنادهر                             |
| 71 | ر يك سنگھڻن                                |
| 72 | ر یک شدهی                                  |
| 72 | ل بجيانا                                   |
| 73 | وميول كايرهمنا                             |
| 74 | البه پاکتان                                |

| 7    | الدن ألدن ألدن ألدين المسيد المسيد      |
|------|-----------------------------------------|
| 74   | رسم شدهی                                |
| . 75 | "رنگيلارسول"نامي كتاب                   |
| 75   | بيانِ كمّاب "محمد كى كبانى"             |
| 76   | ترمناک جمارت                            |
| 77   | معافی نامه                              |
| 77   | مسلمانوں کی جوانی کاروائی               |
| 77   | شدهی تحریک کے چند نامور شرکاء           |
| 78   | كتاب "ستيارته بركاش"                    |
| 79   | باب6: حضرت غازي علم الدين شهيد بمينانية |
| 79   | اسم گرامی                               |
| .79  | پیدائش                                  |
| 80   | شجره نسب غازى علم الدين شهيد بينانية    |
| 80   | والدين                                  |
| 83   | حليدمبارك                               |
| 85   | باب7: بجين كے غير معمولي واقعات         |
| 85   | قادِ یانی کی ہلاکت                      |
| 85   | مدید منوره میں ریاوے کا آغاز            |
| 85   | فرانسيسيون كوشكست قاش                   |
| 86   | خوش الهيب                               |
| 87   | باب8 تعليم وتربيت وعادات وخضاكل         |

| 88  | عادات وخصائل                                |
|-----|---------------------------------------------|
| 90  | باب 9:متفرق واقعات                          |
| 90  | روحانی فیوض حاصل ہونا                       |
| 91  | عشق كأجذبه                                  |
| 91  | نواب کی حقیقت 🔧 🗞                           |
| 94  | زبیت کا اثر                                 |
| 95  | عائی محمد دین کی محبت                       |
| 97  | ازى علم الدين شهيد تينية كومات ميں          |
| 99  | ازی علم الدین شہید مینید کی شادی کی تیاریاں |
| 100 | باب 10: ترجي طوفان كا آغاز                  |
| 102 | قدمه                                        |
| 103 | ندے کا نتیجہ                                |
| 104 | ای جدوجبد کا آغاز                           |
| 105 | ريزون كى جالاكيان                           |
| 105 | ملے کے خلاف احتجاج                          |
| 110 | باب 11:سابقه واقعات                         |
| 110 | ج پال پر پہلاحملہ                           |
| 111 | نراح يال                                    |
| 113 | تى يال پر دوسراحمله                         |
| 115 | نيال کې څوفز د گی                           |

| 39  | ك نازي الدين أبيد المنظمة المنظمة الدين أبيد المنظمة الدين أبيد المنظمة المنظم |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | عارضی فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 116 | بأب 12: شهيد محبت كوان؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 116 | متلاشی جنت کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118 | امر ہوئے کا راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120 | باب 13: غازى علم الدين شهيد بينيد كي زند كان نيازخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120 | طوفان کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124 | البیس کے حقیقی پیروکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124 | اسوة رسول شايخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 126 | دین اسلام کی برابری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 126 | نے چراغ کی ضوفشاں کرنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 127 | انسانی حقوق کا جارٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 128 | خباشت كامظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 129 | فرقی سر پری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 130 | متواله ناموس رسالت بضيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 132 | باب 14: طوفانِ قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133 | غازی علم الدین شہید بیتانیة کی گھرواپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 134 | امین صاحب کے شکوک وشبہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 135 | شیدے کے دوست کا انکشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 135 | راجبال کے خلاف مسلمانوں کا جلسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136 | طالع مند کی میاز برس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>1</b> | الله الدن شهريد الله الله الدين شهريد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 141      | خواب میں تھم                                                                 |
| 142      | قرنداندازی کے ذریعے فیصلہ ·                                                  |
| 144      | باب کی پریشانی                                                               |
| 144      | شیدے کی رازادری                                                              |
| 145      | طوفان لامتناي ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                        |
| 146      | خواب بیس دوباره تھم ہونا                                                     |
| 147      | غازى علم الدين شهيد بينانية كاحتى فيصله                                      |
| 148      | راجيال كاقتل أ                                                               |
| 150      | شکار کی تلاش                                                                 |
| 150      | را جیال کے دفتر میں                                                          |
| 152      | قتل کے روز راجیال کے معمولات                                                 |
| 152      | را جپال ، جہنم واصل                                                          |
| 153      | توبين رسالت مآب مطيئين كابدله                                                |
| 155      | غازى علم الدين شهيد ممينيد كرفتاري                                           |
| 156      | تمثل کی رپورٹ                                                                |
| 157      | انعش کا بوسٹ مارشم                                                           |
| 158      | سارے مقدے کی دستاویزات                                                       |
| 158      | خوف و براس اور اشتعال کی کیفیت                                               |
| 159      | محمر والول كواطلاع                                                           |
| 160      | شید ہے کو اطلاع                                                              |

| 1     | الله الماليان شهيد بينية الماليان الماليان الماليان ألماليان |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160   | ہندوؤں کا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 162   | غازی علم الدین شہید ممینید کے گھر والے مشکلات کی زومیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162   | شیدے کا احساس ذمہ داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 163   | شیدے کے والدین کو اصل حالات کی باخبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 165   | قل کے بعد کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 166   | افہام تفہیم کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 168   | محبت میں شہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 168   | جنت الفردوس كى تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170   | زندهٔ جاوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 172 \ | باب15:راجیال کے قتل کے اصل محرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 172   | توبين رسالت مآب مين ينهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173   | عدالت کے نفلے پر احتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174   | مولانا محمتلی جو بر کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175   | وانسرے ہندی غلط روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 176   | مهاتما گاندهی کا احتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 176   | مولانا محمعلی جو ہر کی تجویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176   | احتجاجی جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | دفعه ۱۵۳ (الف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177   | راجيال كا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177   | ا راجبال کے قتل کا فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 12  | من زي الدين شهب ديد المن الدين شهب ما الدين |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178 | طالع مند کی گرفتاری اور بعد بیس ر ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178 | عدالت میں پیشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179 | كيدارناته كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179 | د یا تند کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180 | بھگت رام کی تقید ایق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 180 | برکت علی ہیڈ کانشیبل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181 | جلال الدين سب انسپکٹر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 182 | آتمارام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182 | تقرری وکیل صفائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 183 | مستانی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 184 | مولا نا ظفرعلی خان پر الزام تراشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 185 | احتجاجی جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 185 | طالع مند کی تگ و دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 186 | عدالت میں دوبارہ پیشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187 | د يوان وزير چند كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188 | ملک راج مجسٹریٹ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188 | كالشيبل شيرمحمه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189 | خوش حال چند کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189 | ڈ اکٹر ڈ ارس کا ہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191 | مقدمه کی دستاویزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>(</b> ]] | من زي الدين شهيد بيد                 |
|-------------|--------------------------------------|
| 191         | قيدى نمبرا                           |
| 193         | بیان حلفی کے بغیر ملزم کا بیان       |
| 194         | آتمارام كادوباره بيان                |
| 194         | <i>2.7.</i>                          |
| 195         | كراؤن بنام عازى علم الدين شهيد بينيا |
| 195         | گواه نمبر ۳                          |
| 197         | 2.7.                                 |
| 200         | محواه تمبرها                         |
| 201         | 7.7.                                 |
| 204         | محواه نمبره                          |
| 205         | 2.7.                                 |
| 207         | م کواه نمبر ۵                        |
| 208         | \tau_{\text{Z}}                      |
| 209         | دوباره جرح                           |
| 209         | محواه نمبر ۲                         |
| 210         | . 7.2                                |
| 212         | م کواه تمبر کے                       |
| 213         | 7.7.                                 |
| 214         | دوباره جرح                           |
| 214         | مم کواه تمبر ۸                       |

| <b>14</b> | عن زي الدين تبهيد بينية |
|-----------|-------------------------|
| 216       | 7.7.                    |
| 218       | گواه تمبر ۹             |
| 218       | 7.7.                    |
| 219       | گواه نمبر•ا             |
| 220       | 7.7.                    |
| 220       | گواه نمبراا             |
| 221       | <b>こ</b> ス              |
| 221       | گواه نمبر۱۱ .           |
| 222       | 7.7.                    |
| 223       | گواه نمبرساا            |
| 223       | 7.7.                    |
| 223       | گواه نمبر ۱۳ م          |
| 224       | 7.7.                    |
| 224       | گواه نمبر ۱۵            |
| 224       | 7.7.                    |
| 225       | گواه تمبر ۱۲            |
| . 225     | 7.7                     |
| 225       | كواه تمبر كا            |
| 226       |                         |
| · 226     | گواه تمبر ۱۸.           |

| <u> </u> | المان شهيد المان شهيد المان المان شهيد المان شهيد المان شهيد المان شهيد المان شهيد المان ا |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226      | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 226      | گواهِ نمبر ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 229      | 7. تر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 230      | تحواه تمبر ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233      | ح.ح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 235      | باب 16:وكلاء كے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 237      | غازى علم الدين شهيد تبينيا كابيان حلفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 238      | غازى علم الدين شهيد تبيينية كادفاعي بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240      | عدالتی فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 252      | مسلمانوں کی اشتعالی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 253      | لا ہور ہائی کورٹ میں اپیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 254      | لا مور بانی کورٹ میں مقدمہ کی ساعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 255      | قا نداعظم محرعلی جناح کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 257      | قائداعظم محد على جناح كے مزيد دالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 270      | غازى علم الدين شهيد بيسنة كالنصل براظبار اطمينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271      | مندوا خبارات کی قانداعظم محم <sup>ع</sup> لی جناح پر تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 271      | جوانی اخباری تمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 272      | غازى علم الدين شهيد مينينيك كريفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 273      | باب17:ميانوالي جيل ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 273      | محمروا لے میانوالی جیل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 16  | الله الله الله الله الله الله الله الله |
|-----|-----------------------------------------|
| 274 | مختلف لوگوں ہے ملاقاتیں                 |
| 274 | مشہور شاعر عشق لبر کی ملاقات            |
| 275 | غازى علم الدين شهيد من ياعشق كاعشق      |
| 276 | استاد عشق لهر كا اظبهار عقيدت           |
| 277 | غازی الدین شہید ہمید کی درافگی          |
| 277 | پیر سیال شریف کی ملاقات                 |
| 278 | دوست شیرے ہے ملاقات                     |
| 279 | غازی علم الدین شهید پیشد کی وصیت        |
| 280 | سپرنٹنڈ نٹ جیل کوتخریری وصیت            |
| 282 | كيفيت خوشي وسرشاري                      |
| 282 | والدطالع مندكي ملاقات                   |
| 283 | والده كي ملاقات                         |
| 284 | بھائی محمد دین کی ملاقات                |
| 284 | مشيره معرات بيكم كي ملاقات              |
| 284 | لزيز وا قارب كى ملاقات                  |
| 285 | يل ميں آخری ملاقات                      |
| 286 | تحميل آرزو                              |
| 286 |                                         |
| 288 |                                         |
| 289 | زى علم الدين شهيد منه يخته دارير        |

| ن ازی الدین شهرید نیمیت کی الدین شهرید نیمیت |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 259                                          | آخری خوابش                              |
| 290                                          | يهانئ كا اشاره                          |
| 291                                          | باب18: نضائل وكرامات                    |
| 292                                          | خاص متم کی روثنی                        |
| 292                                          | صبروا منتقلال                           |
| 293                                          | قلب كوسكون                              |
| 293                                          | روحانی طاقت                             |
| 293                                          | غازی علم الدین شہید مینید کی پیشین گوئی |
| 294                                          | سكھ سول سرجن كا قبول اسلام              |
| 294                                          | والده كو د لاسا دينا                    |
| 294                                          | منگوشے بارون کا انجام                   |
| 295                                          | ويدار حضرت موک غليارتام                 |
| 295                                          | يصلح كاعكم                              |
| 296                                          | کا تنات کے اسرار ورموز                  |
| 297                                          | رو نه محشر، عزت کی تمنا                 |
| 299                                          | ين علوم                                 |
| 300                                          | باب19:طلوع سحر                          |
| 300                                          | على حكام كى بهث دهرمى                   |
| 301                                          | سلمانوں بیں غم دغصہ کی لبر              |
| 302                                          | 'اخبار زمیندار'' کی خبر                 |

| عَن زَى الدِن شَهِيد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوليس كا پهره                              |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميّت كاحصول                                |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا کابرین کا وفد                            |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لغش کی حوالگی کے لئے شرائط                 |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفد كا جواب                                |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <sup>نغ</sup> ش کے لا ہور لانے کے انتظامات |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لغش کی حوالگی                              |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عینی شاہدین کا بیان                        |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميت كاسفر لا بهور كى جانب                  |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نماز جنازه کی تیاری                        |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا ہور میں سیکیورٹی کی حالت                |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نماز جنازه                                 |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنازه کی روانگی                            |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبر مبارک                                  |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم الدين رضا كارتميني كي جانفشاني         |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلمان رہنماؤں کا پریس توٹ                 |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزارِ مبارک کی تغییر                       |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب20:عالم اسلام كى زينت                   |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب 21: كتابيات                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |



# حرف آغاز

بسم الله الرحمن الرحيم روم ورد وروسكي على رسوله الكريم

اے ہمارے بیارے رب! اپنی بارگاہ ہے ہم پر رحمتیں اور خفقیں نازل فرما اور ہمارے معاملہ ہیں ہمیں راہ راست پر چلنے کی تو فیق عطا فرما۔ آہن ۔ اللہ تعالیٰ ہر خوبی کا مزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنی مضیر عظمت و اصفیاء کے لیے اپنی حیثیت و جبروت کے راز منکشف فرمائے اور اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا اور عارفین کو اپنے وصال کی چاشیٰ کا مزہ چھایا۔ وہی اپنی ہے نیازی اور کبریائی کے انوار سے ادراک سے مردہ دلوں کو زیدہ گائی عطا فرماتا اپنی ہے نیازی اور کبریائی کے انوار سے ادراک سے مردہ دلوں کو زیدہ گائی عطا فرماتا اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کی کروڑ ہا عزایات کر یمانہ ہیں سے ایک اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کی کروڑ ہا عزایات کر یمانہ ہیں سے ایک عزایت ہم جیسے ناائل مسلمانوں پر بیاسی سے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے صبیب، شفیع المذنبین ، خاتم المہین ، آتا ہے ، دو جہال حضرت محمد مصطفلے سے بیارے مبیب، شفیع المذنبین ، خاتم المہین ، آتا ہے ، دو جہال حضرت محمد مصطفلے سے بیار کے مبیب ، شفیع المذنبین ، خاتم المہین ، آتا ہے ، دو جہال حضرت محمد مصطفلے سے بیار کے مبیب ، شفیع المذنبین ، خاتم المہین ، آتا ہے ، دو جہال حضرت محمد مصطفلے سے بیار کا اُمتی بنایا۔ اُس

محبت کامفہوم کی شے کی جانب طبیعت کا مائل ہونا ہے اور اگر اس نے کی جانب مائل ہونا ہے اور اگر اس نے کی جانب مائل ہونے میں طبیعت میں شدت پائی جائے تو وہ ترقی کر کے "عشق" کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ: "د "کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دومروں کو شریک

جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مانند ان ہے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان والے ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں۔''

برصغیر پاک و ہندگی مرزمین پر جب مسلمان آباد ہوئے اور انہوں نے آتا کے دوجہاں حضرت محمصطفے ہے ہے۔ کہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوکر غیر مسلمانوں کو این اخلاق و آداب سے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے لیکن جب انہی مسلمانوں نے آتائے دوجہاں حضرت سیّدنا محم مصطفط ہے ہوئے لیکن جب انہی مسلمانوں نے آتائے دوجہاں حضرت سیّدنا محم مصطفط ہے ہوئے لیکن جب انہی مسلمانوں نے آتائے دوجہاں حضرت سیّدنا محم مصطفط نے ہوئے اور مسلمان کو چھوڑ دیا اور دنیاوی عیش وعشرت میں زندگی بسر کرنے گئے تو اُن پر زوال آنا شروع ہوگیا اور ای زوال کی وجہ سے انگریز برصغیر جیسی عظیم الشان سلطنت پر قابض ہو گئے اور مسلمان اُن کے غلام بن گئے۔ یہاں تک کہ دوسری قومیں بھی اُن پر مسلمان ہوگئے۔ اِن اقوام کا آپس میں اس بات پر اس قدر انتحاد تھا کہ وہ مسلمانوں کوسفی ہستی سے مثاد ہیں۔

انگریزوں جب کمل طور پر برصغیر پاک و ہند پر قابض ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک نی جنگ کا آغاز کر دیا جو جغرافیائی سرحدوں کی بجائے نظریاتی بنیادوں پر استوار کی گئی تھی۔جس کے بنتج میں انہوں نے برصغیر میں بسی ہوئی دوسری تو موں کو بھی اپنے ساتھ ملا کرمسلمانوں کے مقدس دین اور مقدس ہتی حضرت محد مصطفع سے بینی کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور متعدد من گھڑت کی بیں اور رسائل تحریر کئے جن سے مسلمانوں کے جذبات کو بجروح کیا گیا۔

ہندوؤں نے انگریزوں کے ایماء پر تبلیخ کا کام سنجالا اور مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب ہنھکنڈ کے استعال کرنے شروع کر دیے اور اس کے لئے انہوں نے رسول پاک میٹی بھان میں گتاخیاں شروع کر دیں جگہ جاتم نبی جنم لینے سی بھان میں گتاخیاں شروع کر دیں جگہ جگہ خاتم نبی جنم لینے سی بھان کا قابل برداشت بھواس بکتی ان کی زبانیں ناپاک اور لینے سی کا ان کا قابل برداشت بھواس بکتی ان کی زبانیں ناپاک اور

الفاظ غیظ ہوتے۔ بالآخر انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا اور اکتوبر ۱۹۳۳ء میں مجول میں الفاظ غیظ ہوتے۔ بالآخر انہوں نے آئی اور قدم اٹھایا اور اکتوبر ۱۹۳۳ء میں مجوعہ قرار ایک آریہ برجارک سینہ و یو نے قرآن حکیم کونعوذ باللہ ریا کاری اور منافقت کا مجموعہ قرار وے دیا نیز حضور رسول کریم مین پینے بیٹے کی جناب میں ہرزہ سرائیاں شروع کر دیں۔

اس کام کو انہوں نے اس حد تک ترقی دی کہ (نعوذ باللہ) حضور رسول کریم

اللہ کام کو انہوں نے اس حد تک ترقی دی کہ (نعوذ باللہ) حضائی جس کے

مندرجات ہے انتہا غلیظ ، اور شرمناک ہتے جس سے مسلمانوں کے جذبات سلگ الشے

ایکن مرکزی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بالکل ہے بس ہتے انگریز حکومت

مسلمانوں کو ذلیل کرنے پرتلی ہوئی تھی ایسے میں بعض باغیرت مسلمانوں نے اسلاف

کی روایات کو زندہ کرنے کا عزم کیا۔ان باغیرت مسلمانوں نے ایک نام عازی علم

الدین شہید بیائی کا بھی ہے جس نے کتاب "رگیلا رسول" کے ناشر گتائی رسول

راجیال کو دن و ہاڑے کفر کردارتک پہنچایا اور خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بھی بھی عشق رسول سے بھیے نہیں ہیں میں کے خواہ اس کے لیے

انہیں کتنی ہی ہوئی قربانی ہی کیوں نہیش کرنی پڑے۔

بیدداستان حیات اس مرد غازی کی ہے جس نے معمولی پڑھا لکھا ہونے کے باوصف مصلحت پرست سیاست دانوں کی انگریزی خوشامدی، ہندوؤں کی مکاری اور انگریز دن فوشامدی، ہندوؤں کی مکاری اور انگریز دن کی فریب کاری کا پردہ جاک کیا اور عشق رسول اللہ بینے بھینے کے ساتھ اپنی تجی محبت کاعلی الاعلان واشکاف میں ثبوت چیش کیا اور بہا تک دنل کیا۔

اس کتاب کی تالیف کا مقصد ہمارے پیش نظریبی ہے کہ آج کا دور ہمی ایسا دور ہے جس میں کئی حمتاح رسول آفائے دوجہاں شفیع المذنبین حصرت سیدنا محم مصطفیٰ سیدی مقدی شخصیت پر حملہ آور ہورہے ہیں، اس لیے اِن حساخوں کو یہ بہتہ چل جائے کہ ناموس رسالت آب ہے ہیں اور ہورے میں مسلمان کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ اس کے لیے بڑی ہے بری سے بوی قربانی ہے ہیں در اپنے نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ آج

کے مادیت پرست دور میں ہم لوگ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بھلاتے جارہ ہیں جنہوں نے اسلام بھیے مقدی دین کے فروغ و اشاعت کے لیے بے دریخ قربانیاں وی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عاجزانہ کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے بیارے محبوب حضرت محرمصطفے میں بین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور ہمیں اپنے اور اپنے بیارے محبوب حضرت محرمصطفے میں بین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر صدتی ول سے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

نظر الله په رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم مغنی کا سفر ان خاکیا ہے اولیاء از خاکیا ہے اولیاء معلامہ محمد عاطف قادری



# حمر باري تعالي

اوّل حمد ثناء الني جو مالک بَمر بَمر دا أس وا نام چارن والا بر میدان نه بروا کام تمام میسر ہوتدے نام اوہدا چت قطریال رحمول سکتے سادے کردا قبرول ساڑے بریال قدرت تھیں جس یاغ بنائے کے سنسار تمامی رنگ برنگی تو نے لائے کھ خاصی کھے عامی اکناں دے پھل مٹھے کیتے بُت انہاندے کوڑے اکناں دے پھل کاری آون نے مکھلاندے تھوڑے اليس عائب بافح اندر آدم وا زكمة لايا معرفت دا میوہ دے کے قاہ یکھلدار بنایا رحمت دا جَد بإنى لكاتال بويا ايهم بريا ہر ہر ڈالی نے ہمل یایا سر دھرتی جد دھریا واه وا خالق سر جهارا ملكال وحق انسانال سن اربع عناصر تھیں جس کیا محونا کون حیوانال سمن أوبرى تول كوكى شد يبينا عاقل بالغ دا تال وریش دے سر شجدے کے لوح تھم آسانال

عم اوہدے بن ككھ نہ بلدا واہ قدرت وا والى جِيَا بُولَ نُگاه اومِدِي وِجَ بَر بيتر بَر والي آپ مکانوں خالی اُس تھیں کوئی مکان نہ خالی بَرُ ولِيلِ بَرُ كِيرِ مُحَمَّ رَكَمَ وا بنت سنجال بُون ہزار اٹھارال اُس نے دینال ویج بنائی صورت سیرت تے خاصیت وکھو وکھری یائی جُدا جُدا ہر بُوگے جَگ تے کیے کھانے أنتے نوبلے ماڑے موٹے برثوں بت منجانے جو جو رزق کے دا کیوں لکھیا کدے نہ نالے لاکھ کروڑ تکتے بریائیاں پھر بھی اونویں یالے آدم تھیں لے اس دم توڑی لاکھ ہوئے مُرمِی صورت جُدا جُدا سبھس دی علم اوہدے وج مٹی و کھو و کھر سے لیکھ سیھس دے لکھ چھڈ ہوں اکواری جمن مرن شه تھتن ویندا ساعت ادھی ساری و الكو قرش زمين دا مارا اكو بينه تراوت يُولِي وَجِي وَ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله شے ناڑی اِک پترا اندر جوڑ کی وج جوڑے علم اوہدے وج بلکھ نہ بھل سم معلم بن لوڑے صنعت دا کچھ انت نه نمعدا نظر کرو جس جائی وَهَن اوه قادر سر جہار جس سھ چيز بنائي

الدن ألدن شبيد بيد كالم ہے بک پھر دا پر سے توڑے ہو طگ لگے بر کر زال نہ ہوندا مُو کے جیونکر آبا اگے ا تناهم نہیں کرسک دے دانشمند سانے حكمت ياك عليم سے دى كون كوئى سم جانے آیے واٹال آیے بینال بر کم کردا آیے واحد لا شريك الني صفتال نال سيهاي رَبِّ جَبَار قَبَار سُنيندا خوف يَقُلُ إِسَ بِالول ب ستّار غفّار ہمیشہ رحم أميد جنابول بادشہال تھیں تھیکھ منگاوے تخت بہاوے گھاہی مجھ پرواہ نہیں گھر اُس دے دائم بے پروائی صبة بُكم ربن فرشة كس طاقت دم مارے در أس دے ير عاجز جو كے دھيندے بزرگ سارے بر ذهی نول بتھے دیدا بخشبار خطانیال ديتوس سخن زبانال اندر نخنال وچ صفائيال بمر درنول دركارن موندا جو أس در تصي مرويا " اقت وا أس شان ودبايا جو أس ياس ازيا بادشہال دے شاہ اس التے منہ ملدے وچ خاکال او كنبار كبايا او تنص حبيال صافال ياكال مغرورال نول پكر نه كردا اوس وقت شابي معذوران نول کے تابی کر کے قبر خرابی

جے کر خفکی کرے اُساں پر تک کے کتاب بریاں بخشن کر کے مہریں آوے پھیر اوہدے در اُڑیاں

ماؤ پیؤ دی ہے فرنانی جو بیٹا بنت کردا

فرزندگی دا پیار نه رجندا تهن کوی اید مردا

نجّن تبھین تھرا نہ ہوون راضی جس کھراؤل

گھر آئے وا کرن نہ آورگین اومدیال. واؤل

دوست یار کے دا بکدن آور بھاء نہ جووے

فیرا وہ مکھ دکھاندا ناہیں یاری تھیں ہتھ وھوے

نفر غلام کے دا ہنووے خدمت اندر دِهلا خاوند نُوں کد جنگا لگ دا چھوکے کر کر گلا!

میر وزیر مصاحب شاہ وے حکموں باہر ہودن

. شاہ کھدیڑنے غصہ کر کے ہور بھی نوکر روون.

واه وه صاحب، بخشهار تک تک ایرگنابال

عزت رزق نه محصتے ساڈ دیندا فیر پناہاں

ووئے جہاناں اسانال نے میاں جووا فریے اوڑے

وج مُندر علم اوہدے دے بک قطرب تھیں تھوڑے

كهائة با بهائيوس جوكى داه زين دا بكا!

بحّن وثمن حظے مندے دیندا نال روهر کالًا!

ا ي اده قبر كماون لك دا كون جو چُهن دا

رحمت أس دى جگ وسالى بريك نعمت لك دا

بندگی دی برواه نه اُس نُول گھاٹا تہیں گناہوں زُہد عبادت تابیں ہوندے جال کھتے درگاہوں سدا سلامت راج اوسے دا اُس در سکھ سلامی آدم جن ملائک ہر شے جنا بُون تمامی مان کریندیاں مان تروڑے مسکیناں وا ساتھی کوه قافال ویچ روزی دیندا شیم عال نول ماتھی لُطف کریندا کرم کنندہ ہر دے کام سنوارے سبھ خلقت داراکھا اوہو بھیت پھیانے سارے سبھ وڈیائی اُس نوں لائق بے برواہ ہمیشہ كمنال تاج سعادت ديندا بكنال بدانديشه عیب میرے یہ نکآ دیندا ہنز کریندا ظاہر جدول کرم دا واژا کردا کوئی نه رہندا باہر ہر عاجز ہر رحمت کردا کرے قبول دعائیں ين منظ لكم دان دوائ محرم ول وا سائيس بمر کوئی مختاج اوسے دا منکن بارا دردا ہر گڑ کیتی اُس دی اُتے اُنگل کوئی نہ وحروا دائم نیکوکاری خردا نیکی اُس نول بھاوے بدیال مجمی پھر بخش کندر دا جال رحمت پر آوے سورن تارے أدافه قظارے مشرق مغرب جاندے

#### Marfat.com

خاک زمین دی ثابت رکھدا یائی نے تھر باندے

رَهِ بِي يُونِدُ وُولائدي آبي ايدهرا اودهر ہوكے حكمت نال لگائيوں محكم كوہ قافال دے كوكے قطرے یک منی دے تائیں کہہ تجھ جوبن ویندا یانی اُتے صورت لکھے حکمت عجب کریندا اوس صورت وج سیرت یاوے اہل بھیرت مکدے أتبيس لوك استمتهر بهائى قدر پجهان نه سكدے وَنَّے وے وہے کعل مِکاندا جانن قیمت پاندے سادی شاخوں و کھے نکالے گل چھل رنگ رنگاندے سیّال اندر موتی کردا رکھ کے قطرہ یانی! شِکماں وپتوں باہر آنے صورت بی بی رائی المَّا مَرْجَهَا أس نول معلم نال جهيّيا بك ذره دانان بينان كشف قلوجي حي قيوم مقرة! كنّال با بجول سُنخ والا تكدا ہے بن نينال بالجم زبان كلام كريندا نال أس بعائى بجينال غالب امر مبارک أس دے نال ہوبال تُول كيتا ہویاں ٹوں ٹائور کرلی آن ہمیشہ جیتا • خاک ہویاں توں دوجی واری مُو کے زندے کری وج میران تیامت والے ہر کوئی لیکھا مجر سی سبھ جہان کو کیندا ایہو ہے تحقیق الی لیکن میند میادک اُس دی کے نہ لدھی آہی

صفت اوبدی نول قبم نہ پہتا ذاتی وہم نہ یاندے إس ڈایے کئی بیڑے ڈتے تختہ ہویا نہ باندے ال مُيدان نه عِلْم گھوڑا شينهه حيرت دا كمِّ خاص سلے لا أحضى كہكے اس دوڑوں س ريخ مرجائی تبیں چلدی بھائی جھے دی چرائی کن ڈورے جھ گونگی ہوندی جال کوئی جا کہ آئی اِس تجلس والمحرم ہو کے پھیر نہ مُروا کوئی جو ایہہ مست پیالہ پیندا ہوش کھڑاندا سوئی اس خونی دریاؤں ڈر دے عقل فکر دے سائیں بکس دی بیری باہر آئی پہنچ اجتہیں جائیں ہے کر تنیوں طلب تحکہ اس رہنے ٹر اُڑیا مُو آدن دی رکھ نہ بہھی ایتھوں کوئی نہ مُویا نال ریاضت کریں صفائی سان فکر دی کہس توں مُت خوشيو دي كرى طالب عبد السنول پیر طلب دے گھوس اوشے اوڈیں کتب دے بالوں اکوں کیر یقین لنکھای بروے یاڑ جنابوں ا بہد دریا موہانے بابجھوں لنکھن مول ند ہوندا رُهِرُ مردا يا ذُبدًا جيهُ الله آب وكلاً يوندا جہاں ملاح منایا تاہیں بیڑی چڑنے نہ اُس دی ` راہوں پُرت ہے دیج باراں مفت کری مسدی

عن زي الدين تبديد

رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل بیگ دا ہے لکھ محنت ایویں کریئے کار کول نہ اُگ دا رستہ صاف نبی دے پچھے ہور نہ جانوں کوئی اوہو کرے شفاعت ساڈی تاہیں ملسی ڈھوئی اوہو کرے شفاعت ساڈی تاہیں ملسی ڈھوئی (حضرت میاں محمد بخش میں ایک کار کینید)



# نعت رسول مقبول طفية

واه تریم أمت دا والی مبر شفاعت كردا جرائيل جيه جس حاكر نبيال دا نر كردا

اوہ محبوب طبیب رباناں جامی روز محشر دا آپ بیتم بیتماں تابیں ہتھ سرنے پر دھردا

یے لکھ واری عطر گلابوں دھویئے بنت زباناں نام اُنہاں دے لائق تاہیں کی بھے وا کاناں

نعت أنهال دی لائق پاکی کدا سال نادا نال میں پلیت ندی وی وی والی پاک کرے تن جانال

نال اشارت عمر کھا جس نے چن اسانی سنکروزاں تھیں جس برجایا کلمہ ذکر زبانی!

مدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امال کُل نبی محتاج انهاندے نفران وانگ غلامال

دُنیاں نے جَد ظاہر ہویا گھریا وین وہاں کوہ قافال نے سیس ٹمایا کوٹ کفار تمامال

تخت چبارے شاہی کئنے ڈھٹھے گفر مُنارے چھیک دِنتے قرآن اوہدے نے ایکلے دفتر سارے

سَبَصُو نُور أوسے دے نُورول اُس دا نُور حضورول اُس نول تخت عرش دا مِليا موسے نول كوه طورول

لَوْلَاكَ `لْمَاخَلَقُتُ الْكُونُ آیا شان اُنہاندے جن انسان غلام فرشتے دویے جہاں اُنہاندے

نور مُحمد روش آیا آدم جدول نه ہویا اذّل آخر دوئے یاسے أوبو مَل كھلویا

پاک جمال اوہدے ٹوں سکدے رُوح نبیا سندے موراں ملک انہاندی خاطر خدمت کارن بندے

ولی جہاں دی اُست سندے نبیّال نال برابر اُمت اُس دی نبیا لوڑن مُرسل ہورا کابر

حسن بازار اوہدے سے یوسف پردے ہودکاندے ذوالقرنین سلیمان جیے خدمت گار کہاندے

عیبے خاک اُنہاں دے دَردی جھن تمیم کردا تاہئیں دست مبارک اُس وا شافی ہر ضرر دا

خال غلامی أس دی والا لایا پاک ضلیلے جانی نول قربانی کیتا مبتر اساعیلیے

موسط خطر نقیب أنهاندے استے بھجن راہی . اوہ سلطان محمد والی مرسل مور سیاہی

دہ کی سدجہنال نول ہویا نیڑے آ پیارا نعت انہال دی کیہ مجھ لکھے شاعر اوممنہارا (حضرت میال محم بخش مین





میاں اج وو رئگیاں ویکھیاں نیں نالے غم سانوں، نالے عید وی اے

علم وین دی ایس بهادری دی دید دی اے تناب وی اے دیا دیا دیا ہے۔

جنت وج رضواناں نے پیچھنا کیں کول خط اور سے تے نال رسید وی اے

عشقِ لبر محمد مطفئ الله دا اوه عاشق غازی مرد، وی اے تے شہید وی اے '



باب1:

## بيان محبت

قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں قرمانِ اللی ہوتا ہے:

"اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی حق تعالیٰ کے دین سے پھر
جائے تو اللہ تعالیٰ الیم توم کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب رکھے گی
اور اللہ ان کو محبوب رکھے گا۔"

محبت کامفہوم کی ہے کی جانب طبیعت کا مائل ہونا ہے اور اگر اس ہے کی جانب ماکل ہونے میں طبیعت میں شدخ یائی جائے تو وہ ترتی کر کے ''مشق'' کہلاتا ہے۔

افل افت کہتے ہیں کہ مجبت 'خب' سے ماخوذ ہے اور حبہ کے معنی تخم کے ہیں جو زمین پر گرتا ہے لہذا تب کا نام محب رکھا گیا۔ چنا نچہ اصل حیات ای میں ہے جس طرح اشجار و نہا تات میں ہے۔ خب یعنی تخم ہے جس طرح میدان میں نئے کو بھیرا جاتا ہے اور پھر مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے۔ بعدازاں اس پر پائی ڈالا جاتا ہے، سورج کی شعامیں اس پر پڑتی ہیں، گرم و مردموسم سے اس کو واسطہ پردتا ہے لیکن زمانے کے تغیرات اس کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ پھل دیتا ہے ای طرح محبت کا نئے جب ول میں جب مالک حقیقی میں جگہ پالیتا ہے تو پھر کوئی شے اسے نہیں بدل سے محب کے دل میں جب مالک حقیقی کی محبت کا نئے جگہ پالیتا ہے تو پھر اس کے دل میں محبوب کے کلام کے سواکوئی جگہ باتی منہیں رہتی۔

محبت کی دواقسام ہیں۔ایک جنس کی محبت دوسرے ہم جنس کے ساتھ اور الیں محبت نفس پرستی کہلاتی ہے اور ایسا طالب محبوب کی ذات کا عاشق اور اس پر فریفتہ ہوتا

عنانی الدین تہدید بھتا ہے۔ دوسری متم کی محبت غیر جنس کے ساتھ ہوتی ہے اور ایسی محبت اپنے محبوب کی کسی مصنت پرسکون و قرار حاصل کرنے کا نام ہے تاکہ وہ اس خوبی سے سکون پائے اور مصنت پرسکون و قرار حاصل کرنے کا نام ہے تاکہ وہ اس خوبی سے سکون پائے اور

انسیت حاصل کرے۔

قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

"کھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کوشر یک جانے
ہیں اور خدائی محبت کی مانندان سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان
والے ایسے ہیں جو صرف اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔"
چنانچہ اللہ عزوجل سے محبت کرنے والول کی بھی دو اقسام ہیں۔ اول وہ جنہوں نے اپنے اللہ عزوجل کا انعام واحبان دیکھا اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے اس سے محبت کے متقاضی ہوئے اور دوم وہ جو تمام احبانات و انعامات کو غلبہ محبت میں مقام ججاب تصور کرتے ہیں اور نعمتوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کا طریقہ نعمت دینے مقام جہاب تصور کرتے ہیں اور نعمتوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کا طریقہ نعمت دینے والے کی طرف ہوتا ہے اور یہ مقام نہایت ارفع واعلیٰ ہے۔
والے کی طرف ہوتا ہے اور یہ مقام نہایت ارفع واعلیٰ ہے۔

ے:

دوسروں کے کلام کی بجائے محبوب کے کلام کو پیند کرتے ہیں۔

دوسروں کی ہم نشینی کی بجائے محبوب کی ہم نشینی کو پیند کرتے ہیں۔

© محبوب کی رضا کو دومروں کی برضا پرتر جے دیتے ہیں۔

آئمہ عظام بینیز فرماتے ہیں کہ عشق حقیقت میں پروہ داری کا نام ہے، راز

کھول دینا، حلاوت ذکر کے باعث غلبہ وشوق طاری ہونا اور روح کا عاجز آناحتیٰ کہ

اگرجم كالبچه حصدال كيفيت ميل كاث بهي ديا جائة وردمحسول ند مو

محبت کے مفہوم و معنی میں مختلف آئمہ عظام بینین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سمنون مینید کا قول ہے کہ محبت راہِ خدا کی اساس و بنیاد ہے اور ای پرتمام

عن زي الدين شهيد بينية

احوال ومقامات اور منازل کی بنا ہے اور جن تعالیٰ کی محبت میں زوال ممکن نہیں ہے۔
حضرت عمرو بن عثان کی میشند فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے قلوب کو ان
کے اجسام سے سات ہزار سال قبل بیدا فرمایا اور انہیں اپنے قرب فاص میں رکھا۔ اس
کے بعد محبت کے درجہ میں رکھا۔ پھر ان کے باطن کو ان نے اجسام سے سات ہزار سال
قبل بیدا کیا اور انہیں وصل کے درجہ میں رکھا اور روزانہ تین سوساٹھ مرتبہ ظہور جمال
سے باطن کو جمل بخشی اور تین سوساٹھ مرتبہ نظر کرامت ڈالی۔ پھر محبت کا کلمہ سنایا اور تین
سوساٹھ مرتبہ دلوں پر انس و محبت کے لطائف ظاہر کئے یہاں تک کہ انہوں نے ساری
کا نئات پر نظر ڈالی تو کسی مخلوق کو اپنے سے ذیادہ صاحب کرامت نہ پایا ای بناء پر ان
میں مخرور پیدا ہوا۔ اس وقت اللہ عزوجل نے ان سب کا استحان لیا اور باطن کو جسم
سی مقید کر کے روح کو دل میں محبوں کیا اور دل کوجسم میں رکھا۔ پھر عقل کو ان میں شامل
سیل مقید کر کے روح کو دل میں محبوں کیا اور دل کوجسم میں رکھا۔ پھر عقل کو ان میں شامل
کیا اور ابنیاء نظام کو کئی میں کر آئیس محم دیا تا کہ جسم تو نماز میں ہواور دل محبت الجی میں غرق ہو۔
اللہ عزوج مل نے اے نماز کا تکم دیا تا کہ جسم تو نماز میں ہواور دل محبت الجی میں غرق ہو۔
جان قربت کا مقام حاصل کرے اور باطن وصال حق سے سکون یا ہے۔

حضرت حسین بن منصور طائ مُوالد کی بارے میں منقول ہے کہ ان کو افکارہ دن تک قید میں رکھا گیا۔ حضرت ابو برشیلی مینید ، آپ مینید کے پاس آئے اور آپ مینید سے میں دکھا گیا۔ حضرت ابو برشیلی مینید ، آپ مینید کیا: حضرت حسین بن منصور اب مینید نے فرمایا کہ آبی نہیں میں حمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن اب مینید کو قید سے نکال کر فرد جرم عائد کرتے ہوئے قبل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو برشیلی مینید تشریف لائے تو آپ مینید نے فرمایا کہ اب ابو بر (مینید)! حضرت ابو برشیل مینید تشریف لائے تو آپ مینید نے فرمایا کہ اے ابو بر (مینید)!

حفرمت الوالقام تشرى مبلد فرماتے ہیں كہ محبت وہ ہے جو اپنی تمام صفات كومجوب وہ ہے جو اپنی تمام صفات كومجوب كى طلب اور اس كى ذات كے اثبات ميں فنا كر دے۔ يعنى صرف محبوب باتى

رہ جائے اور محتِ فانی ہوجائے اور محبوب کی بقاء کے لئے محبت کی غیرت کی اس حد تک نفی کرے کہ محبت کا فقط تصرف رہ جائے اور محتِ کے اوصاف کی فنا ذات محبوب کے اثبات کے سوا کچھ ندر ہے۔

سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی میزاید کا فرمان ہے کہ محبت یہ ہے کہ ایپ زیادہ کو کم جانے اور محبوب کے کم کو زیادہ جانے ۔ یعنی اللہ عزوجل نے جو دنیاوی نعمتیں اسے عطاکی ہیں ان کو کم جانا جائے اور اس کی کم روحانی نعمتوں کو زیادہ جانا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:
جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

"اے محبوب (مضافین اللہ)! کہہ دیجئے کہ یہ دنیاوی نعمتیں تو بہت تھوڑی ہیں۔"

حضرت رابعہ بھری بین ریاضت و عبادت و معرفت کے اعتبار ہے متاز حیثیت رکھتیں تھیں۔ اپنے دور کی نامور قلندر تھیں۔ علم عبادت اور ریاضت میں آپ بین کا نام اولیاء کرام میں نہایت عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ بین اللہ عزوجل کی عبادت میں ہمہ دفت مشغول رہیں۔ اللہ عزوجل ہے آپ بین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کئی چیز کا لالج آپ کے دل میں موجود نہیں تھا۔ آپ بین صرف رضائے اللہ کی طالب تھیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ اللی میں مناجات کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! اللہ کی طالب تھیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ اللی میں مناجات کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف ہے کرتی ہوں تو تو جھے جہنم میں چینک دے اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو تو جھے جنت ہے محروم کر دے لیکن اگر میں میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو تو جھے جنت سے محروم کر دے لیکن اگر میں صرف تیری بی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو تو جھے این دیدار سے محروم نہ کرنا۔

سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی میرانید کا فرمان ہے کہ سالک اس حقیقت کو جان لئے کہ حقیقت کو جان لئے کہ حقیق محبوب اللہ نتحالی ہی ہے اور میصفت کسی غیر کے لئے کسی بھی طور موزول نہیں ہے اور اللہ عزوجل کی جانب سے سالک کو جو پہنچنا ہے وہ کم نہیں ہوسکا اور سالک کی جانب سے سالک کو جو پہنچنا ہے وہ کم نہیں ہوسکا اور سالک کی جانب سے جو اللہ عزوجل کی جانب پہنچنا ہے وہ بہت کم ہے۔ مجی الدین

ن زُن الدِن أَم يعد المسلمة ال

حضور سیّد ناغوث الاعظم حضرت سیّد ناعبدالقادر جبیلانی نمیشنی تحریر فرماتے ہیں کہ عاشق النی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ تو اپنا کوئی ارادہ رکھے اور نہ ہی اس کی کوئی خواہش باتی دے۔ عاشق کے لئے ماسوائے اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ و وصال کے کچھ طلب نہ ہو اوروہ ہروقت صرف خالق حقیقی کا طلبگار رہے۔

حضرت میاں محمر بخش جیات ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں شہروں اور ویرانوں میں بھنکتا رہتا ہے بالآخر اے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محبوب حقیق کا ٹھکانہ تو اس کے دل کے اندر ہے۔ عاشق بظاہر میاا کچیا ہوتا ہے گر اس کے اندر آب حیات کو دل کے اندر ہے۔ عاشق بظاہر میاا کچیا ہوتا ہے گر اس کے اندر آب حیات موجز ن ہوتا ہے اور اس کے سوکھ لب اس کے پیاسا ہونے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی روح آب حیات کی ندی میں نہاری ہوتی ہے۔ ا

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت ذوالنون مصری بُرائیہ مجدحرام میں داخل ہوئے اور اسطوانہ کے بینچ ایک نگا اور بیار پڑا نو جوان و یکھا۔ اس کے قلب حزین (خمکسن) ہے آجیں نکل رہی تھیں۔حضرت ذوالنون مجمری بُرائیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریب ہوکر اے سلام کیا اور پوچھا: اے لڑک تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں غریب عاشق ہوں۔ میں مجھ گیا جو کچھ وہ کہدرہا، تھا اور فورا کہا کہ میں بھی تمہاری طرح عاشق ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور میں بھی اس کی وجہ سے رو پڑا۔ اس نے پوچھا: کیا تو بھی رورہا ہے؟ میں نے کہا: میں بھی تیری طرح ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور میں بھی تیری طرح ہوں۔ اس کی روح پڑا۔ اس نے پوچھا: کیا تو بھی رورہا ہے؟ میں نے کہا: میں بھی تیری طرح ہوں۔ اس کی روح پرواز کرگئی۔ میں اس پر کپڑا ڈال کر کفن لینے کے لئے وہاں سے نکا۔ میں نے کفن خریدا اور جب داپس وہاں پہنچا تو وہ اپنی جگہ پرنہیں تھا۔ میں نے کہا: سجان اللہ ۔ اور پھرا کیگرا کی رونا میں قریب کو و نیا میں شیطان نے بھرا کی گیرا کی ایک نے بہت ہی اگئی گیا گین تیرا مال اسے نہ و کھے کا۔ سات کاش کیا گیا گین تیرا مال اسے نہ و کھے کا۔ مثال کی ایک نیز مال اسے نہ و کھے کا۔ مثال کی اس کو بھی نہ ملا۔ تیرے مال نے اسے تلاش کیا گیا تی نہ مال اسے نہ و کھے کا۔ مثال کو بھی نہ ملا۔ تو میں نے ملائی کیا اس کو بھی نہ ملا۔ تو میں نے میں نے میں اسے تلاش کیا اس کو بھی نہ ملا۔ تو میں نے میں نے درخیوں نہ میں نے میں میں نے میں

عرض کی: وہ کہاں ہے؟ ذوالنون مصری عمیناتی قرماتے ہیں کہ میں نے نیبی آواز سی جو کہہ رہی تھی:

> "برسی بہندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے باس (بیٹھے) ہون گے۔"

۔ سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی میں اپنے عشق کے متعلق فرماتے ہیں ۔
میں نے چالیس برس تک عام انسانوں کی غذا کونہیں چکھا۔ اس کے بعد جب غور کیا تو ہرسمت بندگی اور خدائی نظر آئی۔ اس کے بعد تمیں سال اللہ عزوجل کی جبتی میں گزار دستے۔ پھر میں نے اللہ کو طالب اور خود کو مطلوب پایا۔ اب تمیں سال سے یہ کیفیت ہے کہ جب بھی اللہ عزوجل کا نام زبان سے لینا چاہتا ہوں تو پہلے تین مرتبہ زبان کو اچھی طرح دھولیتا ہوں۔

ایک بزرگ ہے عاشق کے بارے میں پوچھا گیا: انہوں نے فرمایا: اختلاط
کم رکھے، زیادہ تر تنہائی اختیار کرے، ہمر وقت متفکر رہے، خاموشی اختیار کرے، آکھ
اٹھائے تو دیکھے نہیں، آواز دی جائے تو سے نہیں، بات کریں تو سمجھے نہیں، جب کوئی
مصیبت آئے غم نہ کرے، بھوک آئے تو محسوں نہ ہو، برہنہ ہوتو پہۃ نہ چلے، گائی ملے تو
سمجھے نہیں، لوگوں سے ڈر نے نہیں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے اور اس
سمجھے نہیں، لوگوں سے ڈر نے نہیں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے اور اس
سمجھے نہیں، لوگوں سے ڈر برخیق منا جات کیا کرے، دنیا کے معاملے میں دنیا سے نہ الجھے۔
سمجھے نہیں کہ از بہر حقیق کار سازیست

سلطان العارفين حضرت سلطان باہو وَمَنظَيْ فرماتے ہيں كہ ظاہرى طالب يا عاشق وہ ہوتا ہے جس كو ہر شے ہيں صرف اور صرف اپنا محبوب ہى نظر آتا ہے اور اس عاشق وہ ہوتا ہے جھ نظر آتا اور حقیقی عاشق اللی وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر معاملہ محبوب حقیقی سے علاوہ اسے بچھ نظر ہیں آتا اور حقیقی عاشق اللی وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر معاملہ محبوب حقیقی سے طے كرتا ہے اور وہ اپنے محبوب كے ہر فعل سے شادو فرم ہوتا ہے اور اس كا دل اس

قدر صاف شیشہ کی مانند ہوتا ہے کہ اس میں اپنے محبوب کے جمال کا عکس بالکل روزِ روشن کی مانندنظر آتا ہے۔

حضرت مولا تا روم بمند فرماتے ہیں کہ سوائے عاشقوں کے جسم و روح کے جو اینے محبوب کے گرد بروانہ وار رفض کتال ہوتے ہیں باقی و نیا میں گردش بغیر غرض کے نہیں ہوتی۔ یہ عاشق ذات کل کا ہوتا ہے اور یہ جزوی چیز کے عاشق نہیں ہوتے کیونکہ جو جزو کا عاشق ہوا وہ کل ہے دور ہو گیا۔ جب کوئی جزو کسی جزو کا عاشق ہوا تو اس کامعثوق جلد ہی اینے کل کی طرف چلا جاتا ہے لینی ہر چیز کو فنا ہے اور سب کو اس حق کی طرف رجوع ہونا ہے مثلاً اس احمق کی داڑھی نے غیرت کا غلام بنتا جاہا۔ کمزور کا سہارا لیا اس کننے ڈوبا اور میر مجازی معشوق اس لائق نہیں ہیں کہ بہار کی تہار داری کر عمیں یا اپنے عاشق مالک کی خدمت کرسکیں اس لئے کہا گیا ہے کہ برا کام کرنا ہے تو بلند ممتی سے کام نے کر آزاد عورت کے ساتھ کرو اور چوری کرنی ہوتو کم از کم موتی کی چوری کرو۔ مجازی عشق کا انجام یہ ہے کہ کوئی معثوق غلام جب اینے مالک سے جاملاتو اس عاشق کی حالت زار رہ ہوتی ہے کہ اس کی جوانی پھول کی خوشبو کی طرح اڑ جاتی ہے اوروہ کاننے کی طرح سو کھ جاتا ہے۔اس احمق کی مثال ایسی ہے جو مع حقیقت کی روشنی د بوار بر دیکھے اور جیران ہو جائے بھروہ اس د بوار کا عاشق ہو جائے کیونکہ اے اس میں نور کی جمل نظر آئی۔اب اسے بیمعلوم ہیں کہ بیمازی ہے اور سورج کانکس ہے۔ جب بروشی اینے اصل بعن سورج سے جاملی اور دیوار سیاہ ہوگئی تو پھر وہ احمق اینے مطلوب حقیقی سے دور ہو حمیا جس سے اس کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ پس اگرتم کہو کہ چونکہ جزوكل سے ملا موا بي توعشق مجازي بھي عشق حقيق بيتو پھر پھول كى بجائے كانا كيوں مہیں کھا لیتے کیونکہ کا نٹا بھی تو پھول ہے جڑا ہوا ہے۔ اب بید کہ جزوتو پوری طرح کل ے متصل ہے مگر ملا ہوانہیں ہے اگر آلیا نہ ہوتا تو رسولوں کومخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجنا بكارجوتا جبكهرسول مخلوق كوحق يدواصل كراف كے لئے ہيں۔

ایک مرتبہ حضرت علیٹی علیائلہ ایک ایسے نوجوان کے نزدیک سے گزرے جو باغ میں بانی لگار ہاتھا اس نے آپ سے کہا کہ بارگاہ النی میں دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ایے مشق کا ایک ذرہ مجھے مرحمت فرما دے۔حضرت عیسی علیائنام نے فرمایا: ایک ذرہ تو بہت زیادہ ہے تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا: تو پھر نصف ذرہ بی عطافر ما دے۔اس پر حضرت علیلی علیاتی نے پروردگار عالم سے دعا مانگی: یا اللہ! اے اپنے عشق کا نصف ذرہ مرحمت فرما دے۔ بیدعا مانگنے کے بعد آپ وہاں ے تشریف لے گئے۔ کافی عرصہ کے بعد ایک دن پھرای راستہ ہے آپ کا گزر ہوا اور اس جوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور بہاڑوں پر چلا گیا ہے۔حضرت علیلی علیاتی سنے پروردگار عالم سے دعا مانگی: یا الله! اس جوان سے میرا سامنا کرا دے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہوکر آئان کی طرف دیکھے جارہا ہے۔ آپ نے اسے سلام کیالیکن اس نے کوئی جواب ند دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہتم مجھے نہیں جانے میں عیسی (علائلم) ہوں۔ الله تعالى كى طرف مع حضرت عيلى علياتلا يروى نازل موئى كما عيلى (علياتلا)! جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے۔ بچھے تتم ہے اپنی عزت وجلال کی! اگر اے آرے سے چیر کر دو مکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک شہوگا۔

عشق کی راہ میں بے شار مقامات آتے ہیں اور کئی مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہال عشق کرور پڑ جاتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جبکہ کئی مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہال عشق مضبوط اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ کے اولیاء کی بیہ خاصیت ہوتے ہیں جہال عشق مضبوط اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ کے اولیاء کی بیہ خاصیت ہوتے ہیں خود ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی نفس امارہ کی دسترس ہیں نہیں جاتے کیونکہ اللہ عزوجل خود اب کے احوال کا نگہیان ہوتا ہے۔

،ایک مرتبه حضرت ابو بکرشلی میندید نے تیبی نداسی کے کب تک اسم ذات کے

ساتھ وابسة رہو گے۔ اگر طلب صادق ہے تو مسمی کی جبھو کرو۔ آپ بھر اللہ نے بدندا کی تو عشق اللی میں ایسے غرق ہوئے کہ دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی ایک موج نے آپ بریائی کو اٹھا کر کنارے پر بھینک دیا۔ آپ جیائی اس کیفیت کے ساتھ آگ میں کود پڑے لیک آگ بھی گلزار ہوگئی۔ آپ جیائی نے اس کیفیت میں کئی مرتبہ اپنی جان دینے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔

الله عزوجل جس ول میں اپی محبت بڑھ دیتا ہے اس پر دوسری محبتیں خود بخو د
ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ محبت بڑھ کر عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور عشق دل میں
ہجر وفراق کی آگ کو بجڑ کا تا ہے۔ تمام خواہشات نفسانیہ کو روند ڈالٹا ہے اور عاشق فراق
محبوب میں شب وروز گریہ وزاری کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دل کا شیشہ صاف چھکئے لگتا
ہے اور چرؤ مقصود نظر آجاتا ہے۔ وہ معرفت وعرفان کے ساتھ نئی زندگی پاتا ہے۔
سالک آغاز میں خود کو غیر خدا سمجھتا ہے اور حصولی عرفان کے بعد خود کو عین خدا سمجھتا
ہے۔ یہ ایک نئی اور مجوبہ زندگی ہے اور عاشقوں کو اگر وصالی اللی کی امید نہ ہوتو وہ
ترب ترب کر مرجا ہیں۔ بلوغ اجل سے مراد اجلی فنا ہے اور مومن کو ملے بغیر راحت
نفیب تبیں ہوتی۔ عاشقانِ اللی ہر وقت ہجر و فراق میں گریہ و زاری کرتے ہیں اس
لئے اللہ عزوجل ان پر مہر بان ہو کر ان کو اپنے انعامات اور قرب کی بشارت دیتا ہے
لئے اللہ عزوجل ان پر مہر بان ہو کر ان کو اپنے انعامات اور قرب کی بشارت دیتا ہے
سال تک کہ وقت معین آن پنچنا ہے اور انہیں قرب اللی کی دولت نصیب ہو جاتی
ہاں تک کہ وقت معین آن پنچنا ہے اور انہیں قرب اللی کی دولت نصیب ہو جاتی

جب تک ما لک اپنی ہستی ہے فائی شہو۔ ذات حق بارک و تعالیٰ کے ماتھ باتی نہیں ہوستا۔ اللہ رب العزت بارک و تعالیٰ دولت و صال عاصل ہونے ہے پہلے عاشقوں کو قرب و وصال کی خوشخری اس لئے دیتا ہے کہ شاید شوقی اللی کے سبب ان ک محبت حد ہے گزرے اور ان کی قو تیس منقطع ہو جا نمیں اور وہ ہلاک ہو جا نمیں۔ حضرت شمعون محبت بیشانی جے بیت اللہ شریف ہے فارغ ہوئے تو

آپ رُتَالَتُ اہل فید کے اصرار پر ان کے ہاں وعظ کے لئے تشریف لے گئے۔
آپ رُتَالَتُ نے جب وعظ کیا تو اہل فید پر آپ رُتِالَتُ کے وعظ کا یکھ اثر نہ ہوا۔
آپ رُتَالَتُ نے جب بید دیکھا تو آپ رُتَالَتُ نے قند بلوں کو مخاطب کر کے اپنا خطاب شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے قند بلو! میں تہمیں محبت کا مفہوم سمجھا تا ہوں اور جب آپ رُتَالَتُ نے محبت کا مفہوم سمجھا تا ہوں اور جب آپ رُتَالَتُ نے محبت کا مفہوم بیان کرنا شروع کیا تو قند بلوں پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ باہم کلاا کر پاش پاش ہو گئیں۔ آپ رُتَالتُ ایک مرتبہ محبت کا مفہوم بیان کر رہے تھے کہ ایک کور آپ رُتَالتُ کی آغوش میں آکر اثر گیا۔ پھر وہ کبور زمین پر کررہے تھے کہ ایک کور آپ رُتَالتُ کی آغوش میں آکر اثر گیا۔ پھر وہ کبور زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی چونج سے دمین کو کھودنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کی چونج لہولہان ہوگئی اور اس نے وہیں وم توڑ دیا۔

سے عاشق کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب حقیقی کی خاطر اپنی جان کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے اور اگر محبوب کی جانب سے تقاضا ہو کہ وہ اپنی قربانی پیش کر ہے تو وہ اپنا سر بھی محبوب کی خاطر کڑا ویتا ہے۔ عاشق حقیقی اپنے محبوب حقیقی کے تقاضے پر بھی کسی بات پر حیل و جحت کا اظہار نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کے اس فعل کی بدولت محبوب حقیقی اس سے راضی ہوجا تا ہے اور اسے اپنے دیدار وقر ب سے نواز تا ہے۔

حضرت مولانا روم مرینایید در مثنوی مولانا روم میں فرماتے ہیں کہ عاشق لوگ خوشی کے جام اس وقت پیتے ہیں جب وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں قبل ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول الله بطخ ہو تا نظم کی دعاباز بول اور فریب کے بارے میں حضور نبی کریم بطخ ہو تا ہے تھے کہ ونکہ وہ اپنے نفس کے عیبوں کوختم کرنا چاہتے تھے اور وہ اور وہ چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم بطخ ہو تا تیاں اور وہ این باطن کی اصلاح کریں اور ان کے عیوب سے آگاہ کریں اور وہ اپنے باطن کی اصلاح کریں اور انس کے عرب سے نہیں اور ان کے عشق میں دنیا کے میلان کی وجہ سے کسی قتم کی کوئی کی نہ آنے پائے مجی الدین حضور سیدنا غوث دنیا بی الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی میں نے الاعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی میں اور ان کے عشق مولا کے لئے دنیا بی

عن زی الاین تبهید بینید حنت سے کیونکہ وہ خلق اکوانا محبوب دیکھیا ہے اور خلق کو دیکھرکر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک

جنت ہے کیونکہ وہ خلق کو اپنا محبوب دیکھا ہے اور خلق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو تھنڈک بہنچی ہے۔ جس ول میں عشق الی سا جاتا ہے وہ دل غیراللہ کے خس و خاشاک ہے بہنچی ہے۔ جس ول میں عشق وقلب سے ہر چیز کو باہر نکال دیتا ہے اور اس قلب میں صرف اللہ بی اللہ باتی رہ جاتا ہے۔

ارشاد بارى تعالى موتاب:

"الله ان سے محبت كرتا ہے اور وہ اللہ ہے محبت كرتے ہيں۔"

عاشقوں کے دل عشق البی کے باعث موم کی طرح نرم و ملائم ہوتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ان کامحبوب جس طرف چاہتا ہے ان کے دل کوموڑ ویتا ہے۔عشق البی کی تیش ہی اس قدر ہوتی ہے کہ عاشق کا دل پکھل جاتا ہے اور وہ خود کو مکمل طور پر محبوب کے حوالے اس طرح کرتا ہے جس طرح محبوب کے حوالے اس طرح کرتا ہے جس طرح مردہ کو عسال کے حوالے کیا جاتا ہے کہ عسال جس طرح چاہتا ہے مردے کو إدھر أدھر موڑتا رہتا ہے۔

ہر معثوق اپنے عاشق کے دل کی غیرت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں سوائے اپنے معثوق کے میں سوائے اپنے معثوق کے میں سوائے اپنے معثوق کے سوائس اور شے کے ساتھ بھی ہوتو معثوق اس شے کو ہلاک کر دیتا ہے اور معدوم کر دیتا ہے تاکہ عاشق کے دل بیں صرف اپنے معثوق حقیق کی محبت باتی رہ جائے۔

عشق سے متعلق ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ کو حق تعالیٰ کاعشق ہو سکتا ہے کیکن حق تعالیٰ کاعشق ہو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس جماعت کا یہ بھی قول ہے کہ عشق ایک صفت ہے جوا ہے محبوب سے روکا گیا ہواور بندہ کو حق تعالی سے روکا گیا ہواور بندہ کو حق تعالی سے روکا گیا ہواور بندہ پر توعشق کا استعال جائز میں ہے اس لئے بندہ پر توعشق کا استعال جائز ہیں ہے۔ کہنے حق تعالیٰ براس کا استعال جائز نہیں ہے۔

حضرت شیخ ابو بر كمانی ميند نے كم سى ميں بى ج كا ارادہ كيا اور والدہ سے

اس کی اجازت طلب کی۔ والدہ نے اجازت دے دی تو آپ بُرِتَاتِیْ جی کے لئے روانہ ہوگئے۔ دورانِ سفر آپ بُرِتَاتِیْ کوشل کی حاجت پیش آئی چنا نچہ آپ بُرِتَاتِیْ نے بیداری کے بعد یہ خیال کیا کہ میں والدہ سے چونکہ بغیر کی عہد و پیاں کے نکل کھڑا ہوا ہوں اس لئے آپ بُرِتَاتِیْ گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو والدہ کو دروازہ میں کھڑے دیکھا۔ آپ بُرِتَاتِیْ گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو والدہ کو دروازہ میں کھڑے دیکھا۔ آپ بُرِتَاتِیْ نے والدہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے جھے اجازت نہ دی تھی؟ والدہ نے کہا کہ بے شک میں نے تہمیں آجازت وی تھی لیکن تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگنا تھا اس لئے میں نے خود سے یہ عہد کیا کہ جب تک تم گھر واپس نہیں آ جاتے میں دروازے پر کھڑی ہو کر تمہارا انظار کرول گی۔ آپ بُرِتَاتِیْ کو جب والدہ کے ایک ادادہ کا پتہ چلا تو آپ بُرِتَاتِیْ نے بی کا ادادہ ترک کر دیا۔ والدہ کے وصال کے بعد حضرت شخ ابوبکر کمانی بُرِتَاتِیْ ایک مرتبہ پھر جی کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت شخ ابوبکر کمانی بُرتَاتِیْ کا گررایک قبر سے ہوا جس میں موجود مردہ بنس زہا تھا۔ حضرت شخ ابوبکر کمانی بُرتَاتِیْ کا گررایک قبر سے ہوا جس میں موجود مردہ بنس زہا تھا۔ حضرت شخ ابوبکر کمانی بُرتَاتِیْ کی کیفیت ہوا کرتی ہو جو بی بعد کیوں بنتا ہے؟ مردہ نے جواب دیا کہ مشق خداوندی میں بہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔

خواجہ خواجگان، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی میشانی نے عارفول کے ذکر کے سلسلہ میں فر مایا کہ عارف وہ شخص ہے جس پر عالم غیب سے ہر روز سو ہزار تجلیاں عکس مگل ہوں ۔ ایک ہی وفت میں کی ہزار جلوے اور کی ہزار کیفیتیں ظاہر ہو جا کیں۔ آپ میشانی ہوں ۔ ایک ہی وفت میں کی ہزار جلوے اور کی ہزار کیفیتیں ظاہر ہو جا کیں۔ آپ میشانی نے فر مایا کہ عارف تمام عالم کی خبر رکھتا ہے۔ محبت کی باریکیوں کی اچھی طرح تصریح و تشریح جانتا ہے۔ عارف وہ ہے جو ہر وفت عشق کے دریا میں تیرتا رہتا ہے۔ اسرار سرمدی اور انوار اللی کے موتی نکال کر لاتا ہے اور پر کھنے والے جو ہر یوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو دیکھتا ہے وہ پیند کرتا ہے اور اس کے عارف جو ہر یوت جوش مارتا رہتا ہے اس کی یہ ہونے کی گوائی دیتا ہے۔ عارف کے دل پر عشق ہر دفت جوش مارتا رہتا ہے اس کی یہ صالت ہوتی ہے کہ ہر دفت دوست کی یاد میں منتخرق رہتا ہے۔ کھڑا ہوتو دوست کی یاد

میں ،بیٹھا ہوتو دوست کے تصور میں، سوئے تو دوست کے خیال میں۔حتی کہ عالم بیداری میں عظمت النمی کے گرد طواف کرتا ہے اور وہ دم بھر کیلئے بھی دوست کی یاد ہے غافل نہیں رہتا۔

حضرت میال محمد بخش بینات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق بننے کا خواہش مند ہوتا اس سے ہوتا اس جواہن کہ وہ محبوبِ حقیق کا دامن مضبوطی سے تھام لے اور محبوب اس سے جان کا بھی متقاضی ہوتو جان وینے سے بھی در لیغ نہ کرے۔ عاشق کو بھی ناامید نہ ہونا چاہئے اور جیسے جیسے اس کا عشق پروان چڑھتا جائے اس کی امید اتن ہی بردھتی جانی چاہئے ۔ محبوب اس کو ہزار بار بھی دھتکارے گروہ پھر بھی اس کی امید کا دامن ہاتھ سے جائے ۔ محبوب اس کو ہزار بار بھی دھتکارے گروہ پھر بھی اس کی امید کا دامن ہاتھ سے خواہئے دے۔

اولیاءعظام بہیں کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات کاعشق دونوں جہان میں درست نہیں البتہ اوراک ذات کاعشق ممکن ہے گرحق تعالیٰ کی ذات مدرک نہیں ہے گرحق تعالیٰ کی ذات مدرک نہیں ہے لہذااس کی کمی صفت کے ساتھ ہی عشق وعجت درست ہوسکتا ہے اس کی ذات کے ساتھ درست نہیں ہوسکتا۔

ایک مرتبہ ایک محفل میں ہر شخص عشق کے بارے میں اپنے تجربات بیان کررہا تھا۔ حضرت شخ غوث بہاؤ الدین ذکریا ملتانی بینائی بینائی نے عشق کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ دوستو! عشق میں ہر شخص کے تجربات نے نے اور انداز جدا جدا ہوا ہوتے ہیں مگر حقیق عشق دہی ہے کہ عارف حق تعالیٰ کے سواکسی کو نہ دیکھے۔ ابھی آپ ہوتے ہیں مگر حقیق عشق دہی ہے کہ عارف حق تعالیٰ کے سواکسی کو نہ دیکھے۔ ابھی آپ بینائیڈ اس قدر ہی کہہ پائے تھے کہ آپ بینائیڈ پر جیرت غلب عشق طاری ہوگیا اور آپ بینائیڈ اپنی بینائیڈ اپنی خوالیہ کی ربائی جاری ہوگی اور اسی حالت میں آپ بینائیڈ اپنی بینائیٹ کی زبان سے ذیل کی ربائی جاری ہوگی اور اسی حالت میں آپ بینائیڈ اپنی نشست سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے:

آل کس که شاخت جال راچه کند فرزند و عیال و خانمال راچه کند

دیوانه کنی ہر دو جہائش بدی دیوانه کنی دیوانه تو ہر دو جہال راچه کند دیوانه تو ہر دو جہال راچه کند دو بھی کا کیا کرے گا۔ بیوی بیوان گیا ہے وہ اس جان کا کیا کرے گا۔ بیوی بیون اور گھر کا کیا کرے گا۔ تو نے اسے اپنا دیوانه بنا کر دونوں جہان کا کیا دونوں جہان کا کیا کرے گا؟"

سلطان العارفين حضرت سلطان باہو بُرائيد فرماتے ہيں كہ عشق كى حقيقت كو پاليا۔
پانا آسان نہيں ہے۔ جس نے عشق كى حقيقت كو پاليا اس نے سارى كائنات كو پاليا۔
جس طرح مجازى عاشق كى آئىس ہر وقت خون سے رنگى ہوتى ہيں اور سرخ رنگ بے نورہوتا ہے۔ اس كا چرہ اجاڑ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت خيالوں ميں كھويا رہتا ہے۔ مجازى عاشق كى مقابلہ ميں الله والوں كى يہى كيفيات قدرے فرق كے ساتھ موجود ہوتى عاشق كے مقابلہ ميں الله والوں كى يہى كيفيات قدرے فرق كے ساتھ موجود ہوتى ہيں۔ مثلاً اس كى آئىس بھى سرخ مگر خاص چك لئے ہوئے ہوتى ہيں۔ اس كا دل بھى كھويا رہتا ہے۔ کو يا رہتا ہے۔ کو يا رہتا ہے مگر يازكى تلاش ميں اور يہى عشق حقيقى كى نشانى ہے۔

بھويا رہتا ہے مگر يازكى تلاش ميں اور يہى عشق حقيقى كى نشانى ہے۔
بقول مولا نا روم بُرائيليا

چونتو کردی ذات پیری را قبول به بیری برا تبول به بیری برا منابق به بیری منا آمد و به م ذاست رسول بین بین منابق ا

چنانچ حضور نی کریم بین آباری جان و دل قربان کر دیم بین آباری جان و دل قربان کر دیم بین آباری کریم بین آباری کامل ہو گیا وہ منزل مقصود کو پا گیا۔ اے مالک حقیق کی محبت بھی مل گئی اور وہ مالک حقیق سے اپنے عشق کے دعویٰ میں سچا ہے۔ مالک حقیق کی محبت محمدی عقیدہ حضور نی کریم بین آبان میہ ہے کہ اولا ہیولا بے عالم حقیقت محمدی بین آبان میں میں آبان میں ہے کہ اولا ہیولا بے عالم حقیقت محمدی بین آبان میں کو جانے کینی قرآن مجید بین قرآن مجید

عن زي الدين ثبب دينيد كالمالان ثبب دينيد

کو سیا مانے۔ بس جیسے تو حید اللی ہے ای طرح تو حید محمدی مینے بیٹنے ہے اور ہر جیز کا ظہور نور محمدی مینے بیٹنے کے ظہور کے سبب ہے۔

حضرت سمنون محب مینیا فرماتے ہیں کہ محبوبانِ خدا تو دنیا و آخرت کی شرافت کے ساتھ واصل بحق ہوتے ہیں کیونکہ حضور نبی کریم مینی آئے فرمایا کہ آدمی بروز محشراس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے زیادہ محبت ہوگی۔

قربتوں نے بھی اٹھائے ہیں نگاہوں سے تجاب دور بوں سے بھی دلوں کا فاصلہ کچھ کم ہوا دل وہی دلوں کا فاصلہ کچھ کم ہوا دل وہی دل ہے جو سوز عشق سے ہو بے قرار سر وہی مر ہے جو تیرے آستال پر خم ہوا



باب2:

# تحريكات نفرت وتنك نظري

المحدد ا

#### نظرياتي جنگ كا آغاز –

جنگ آزادی ہارنے کے بعد مسلمانوں کے لئے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا ہو جو جغرافیائی سرحدوں کی بجائے نظریاتی بنیادوں پر لڑنا پڑی عیسائیت اور اسلام کی روز اول سے چلی آئی آویزش نے نیا رخ اختیار کیا اور ہندووں نے اپنی مکارانہ ذہنیت سے اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور ہندوعیسائی اتحاد سے یہ بات ناگر پر نظر آنے لگی کہ کہیں ہسیانیہ کی طرح برصغیر سے بھی مسلمانوں کا نام ونشان نہ من جائے لیکن شاید کمرت کو یہ منظور نہ تھا اور نہ صرف عیسائی بلکہ ہندو بھی اپنے فرموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں مجورا مسلمانوں کو بھی آزادی دینا پڑی کیونکہ ان کی تمام تر زہنی ادی انہیں معاشرتی کوششیں ناکام ہو گئیں تھیں۔

نی ای الدین شہید بھولیا کے الدین شہید بھولیا کی سے الدین شہید بھولیا کی سے الدین شہید بھولیا ہے کہ ۔ اسلام کی سربلندی کے بارے میں کسی مغربی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ۔ ایک تبصرہ: -

''گومختف ادوار میں مختلف میدانوں پرمسلمانوں نے دوبدولا الی میں منہ کھائی اس کے تذکر ہے بھی ملتے ہیں کدرزم گاہوں میں کی باران کے قدم اکھر گئے گا۔
ان تمام شکستوں ناکامیوں اور بہپانیوں کے باوجود اسلام ہمیشہ سربلند و فتح یاب رہا دین اسلام کسی وقت اور کہیں بھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوا بلکہ تنجب اس بات پر ہوا ہی دین اسلام کسی وقت اور کہیں بھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوا بلکہ تنجب اس بات پر ہوا ہے کہ زخم خوردہ مسلمانوں میں بیداری کی لہر عکر انی و جہانبانی کی خواہش اور انقلاب کی جرائت بھی فلفہ دین کے سبب ہی پیدا ہوئی میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے کی جرائت بھی فلفہ دین کے سبب ہی پیدا ہوئی میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے کی فرات بھی فلفہ دین کے سبب ہی پیدا ہوئی میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے کی فرات بھی فلفہ دین کے سبب ہی پیدا ہوئی میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کر ہف کی بیغاروں اور مجم کے تھیٹروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔''

عیمائی استعار کی ذہنیت کا اندازہ اس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ ایسٹ انڈ مینی کے ڈائر یکٹران نے اپنی مرکزیت قائم کرنے کے فوراً بعد اپنا ایک اجلاس بلا جس میں مجلس کے معدد مسٹر پیکلو نے برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جس میں مجلس کے معدد مسٹر پیکلو نے برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ "قدرت نے مندد متان کی وسیع سلطنت انگلتان کو اس لئے تفویض کی ہے۔

کہ خداوند سے کا جینڈا ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فاتخانہ لہرائے ہر خص کو جاہئے کہ وہ اپنی قوت صرف کر دے تا کہ تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا کام جاری رکھنے میں کی وجہ سے کوئی تعویق نہ ہوسکے۔''

ای بناء پرائمریزوں نے ہندوستان میں عیسائی مشر یوں کا جال بچھایا اوراس اللہ کے ذریعہ ہندووں کی مجلی ذاتوں (اچھوت سانی کاڑے اور چوہڑوں) کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو مسلے جبکہ مسلمانوں کے غریب اور مزدور پیشہ طبقوں میں انہیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا البتہ بعض آزاد پرست امراء کا طبقہ ان کے جال میں بھنس کرعیسائیت تبول کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس طرح وہی طبقہ مسلمانوں کو ان کے ا

#### عن زي الدين تهريد المسيد المسي

عقائد کی بنیادوں سے اکھیڑنے کے کام میں ہراول دستہ بنا۔

#### تھیوسوفیکل سوسائٹی آف امریکہ:-

دوسری طرف ایک عیسائی سوسائی جس کا تعلق امریکہ سے تھا اور جو انتہائی شک نظر اور اسلام وشمن تھی اور جس کا کام ماسوائے اسلام کے دنیا کے تمام مقامی فرجوں کو تقویت و پروان چڑھانا تھا' اس کو بھی برصغیر میں کام کرنے کی اجازت ال گئ اس سوسائی کا نام تھیوںوفیکل سوسائی تھا۔ سوسائی کے زیر اہتمام چھپنے والے رسالوں میں ایک ایک حرف زہر سے بھر پور ہوتا اور ہر لفظ میں چھپی ہوئی آگ خرمن ول کو جلا دین اس سوسائی نے ہر وہ حربہ برصغیر میں استعال کیا جو اس کے سازشی ذبمن کی پیداوار تھا' اس نے بہاں کے ہندووں کو یکھا کرنے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے پیداوار تھا' اس نے بہاں کے ہندووں کو یکھا کرنے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے ہوئی آگ برتیل ڈال کر چنگاریوں کوشعلہ فشاں بنایا۔

## هندوانه تحريكين

آربیهاج:-

اس تریک کا بانی مجرات کا ایک برہمن "مول شکر" تھا جو بغدیں سوای دیا مدرسوتی کہلانے لگا وہ ابتدائی عمریس بت پرتی کے خلاف ہوگیا تھا اس کی وجدایک غیرمصدقہ روایت کے مطابق بیتی کہ ایک مرتبہ اس کی اس موضوع پر بحث کسی مولوی غیرمصدقہ روایت کے مطابق بیتی کہ ایک مرتبہ اس کی اس موضوع پر بحث کسی مولوی سے ہوئی تھی جس سے اس کے نظریات میں تبدیلی آئی تھی اور اس نے اس تحریک کوبھی "بندو مت کی اصلاح" کی تحریک سے موسوم کیا اور اپنے آپ کو ایک ریفارمر کی حیثیت سے ہندووں کے سامنے پیش کیا تا کہ ہندووں کو تو ہم پرتی اور ویگر خلاف فعل میشیت سے مندووں کو تو ہم پرتی اور ویگر خلاف فعل میں مسلمنے بیش کیا تا کہ ہندووں کو تو ہم پرتی اور ویگر خلاف فعل میں مسلمنے بیش کیا تا کہ ہندووں کو تو ہم پرتی اور ویگر خلاف فعل

یا فتہ طبقے کی عقلیت بیندی کوسراہا جائے کیونکہ وہ ان عقائد کے خلاف تھا۔

تھیوسوئیکل سوسائل نے اس تحریک کواپے مقصد کے لئے مفید جانا اور اس تحریک کے مفید جانا اور اس کے بروان چڑھانے بیل مالی و ذبنی تعاون مہیا کیا اور اس تحریک کے زیر اہتمام جابجا ہندو فرہنیت کے مظاہرے شروع ہو گئے اور اس تحریک کوجلا بخشنے میں اس کے ایک لیڈر ینکم چندر چڑجی کا شاطرانہ ذبمن تھا۔ یہ بنگالی مصنف تھا۔

اس شخص نے اپنا پہلا تاول''اند ناتھ'' ۱۸۸۲عیسوی میں شاکع کروایا جس بیں ہمائع کروایا جس بیں ہمائے کروایا جس بیں ہمائے کی منتعصبانہ ذہنیت کی روش کا بھر پور استعمال سامنے آیا' اس ناول کے ذریعہ اس نے کالی ماتا کے بچوں کو بیرتر غیب دی کہ اپنے وطن کو ناپاک مسلمانوں سے فالی کروا کھیں۔

ال طرح اس ناول کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ دھرتی ماتا کے بیج مسلمانوں کے گاؤں اور محلے لوٹ لیتے ہیں اور جب دھرتی ماتا کو ملیجہ لوگوں سے بیاک کرلیا جاتا ہے تو جنگ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد دہ ہندوؤں کو انگریزوں سے تعاون کا عظم دیتا ہے تا کہ وہ انگریزوں کی مدد سے دھرتی کو پاک صاف کر کے ان کی حکومت کو قائم کر سکے ہیں وہ ناول ہے جس میں "بندے ماترم" گایا عمیا جس کو بعد میں ہندوستان کا قومی ترانہ بنانے کی سعی کومسلمانوں نے بھدمشکل روکا۔ بنگلہ دیش کے ہندوستان کا قومی ترانہ بنانے کی سعی کومسلمانوں نے بھدمشکل روکا۔ بنگلہ دیش کے قدیم پرانا" سنہرا برگال" کا بھی یہی مصنف ہے۔

#### بال گنگادهرتحریک:-

اس کا بانی بال گنگا دھرتلک ہے جو ۱۸۵۱عیسوی میں مہاراشر کے ایک برہمن خاندان میں بیدا ہوا اس کی پالیسی ہندومت کے احیاء کی جارحانہ پالیسی تھی وہ بھوت گیتا کی تعلیمات کا برجارک تھا اور سیواجی کوقومی ہیرا جانتا تھا اس نے بھوت گیتا اور سیواجی کی قرمن کوختم کرنے کے لئے وہ تمام گیتا اور سیواجی کی زندگی سے یہ اصول اخذ کے کہ وشمن کوختم کرنے کے لئے وہ تمام

غ ازی الدین تبهر دیسته

بے استعال کئے جائیں جو دھوکہ دہی پر مشمل ہوں اس کا کارنامہ مسلمانوں کے اف نفرت پھیلانا اور گائے کی حفاظت کی انجمنیں قائم کرنا تھا اس بنیاد پر گؤکش ول کے استیصال واحتساب کے لئے اس نے اخارش اور لاٹھی کلب قائم کئے اس رح گئیتی میلوں کا انعقاد کیا اور اس طرح کے میلوں میں مسلمانوں پر حملۂ ان کاقتل عام کا مال لوٹنا معمول قرار دیا گیا۔

#### ریک شدهی:-

ال تحرید کی ابتداء آریہ ساج کے ذریر اثر ہوئی تا کہ برصغیر کے تمام غیر ووں کو ہندو بنایا جائے اور اس مقصد کے لئے گائے کا پیشاب گوبر دبی وورده اور من میں ملا کر کھلایا جاتا تھا اور اس آمیزہ کو پنج رتن کا نام دیا گیا ہے اس کو پروان عانے کا سہرا سوامی شردها نند کے سر ہے۔ ۱۹۲۰عیدوی کے تحت اس تحریک نے سامنجھا ہوا ست اختیار کی اور یہ ہندوؤں کی سیاس تحریک کا حصہ بنی اور ڈاکٹر مو نیج جیسا منجھا ہوا ست دان اس کا براہ راست گران مقرر ہوالیکن ہندوؤں کی بدشمتی سے یہ تحریک ست دان اس کا براہ راست گران مقرر ہوالیکن ہندوؤں کی بدشمتی سے یہ تحریک بی بھر یور نتائج پیدا کرنے میں ناکام رہی۔

## مان تحریک:-

اس کا آغاز ۱۹۲۳ عیسوی میں ہوا اس کا اصل قائد ڈاکٹر مونے تھا اس کے بق ہندووں ہیں اور مسلمان ہندووں بق ہندووں ہیں اور مسلمان ہندووں میں مندووں ہیں اگر ان کی رفتارای طرح بردھتی گئی تو ساڑھے جارسوسال میں سان میں ایک بھی ہندو نہ رہے گا اس لئے ہندووں کو اپنا دفاع کرنے کے لئے متان میں ایک بھی ہندو نہ رہے گا اس لئے ہندووں کو اپنا دفاع کرنے کے لئے ہونا چاہیے اس کے تحت ایسے مراکز قائم کئے گئے جہاں ہندونو جوانوں کو ورزش و مان چاہیے اس کے علاوہ جوڈو کرائے کا لئے اور خبروں کا استعمال سکھایا جاتا تھا تا کہ ہر ممکنہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکے۔

عن زي الدين شهر دينية

تقتیم ہند کے قاتلانہ دور میں ای تنظیم کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کیونکہ ہندوستان کے نز دیک مقاصد کی تکیل کا واحد طریقة تشد د تھا۔

بقول ڈاکٹر مونجے! '' تم اس وقت تک مسلمانوں کو ہندو بنانے میں کامیاب

نہیں ہو سکتے جب تک کہتم ثابت نہ کرسکو کہتمہارے جسموں میں جان ہے۔' ال تحريك كويروان جرهانے كے لئے يرديال على سنے اہم كردار اداكيا اس کے نزدیک اس کی تشکیل کا مقصد آزاد ہندوریاست کا قیام ہندوروایات کا اجراء ہندو قومی لیڈروں کا احترام ہندوؤں کے مقدی مقامات سے محبت اور ہندوؤں کی ثقافت ے لگاؤ تھا' نیزمسلمانوں کوغیرملکی حملہ آور'ڈاکو' جرائم پیشہ اور ضرر رساں مخلوق قرار دیا

عيا' مختفراً بيركه استحريك كالصل مقصد مسلمانو ل كو ڈرا دهمكا كر ہندو بنانا تھا' اگر بيداؤ کارگر ٹابنت نہ ہوتو انہیں بزور شمشیر نہ نینے کرنا تھا۔ شدھی کے تحت تحریر و کتابت کے

ذربعيهمسلمانان مندكوورغلانا اورأنبيس ممراه كركان كاخاتمه كرنا نقابه

تحريك كمتاخي رسول الله طفي الله المنافية

شدى تحريك كے زير اہتمام بير سازش سوچى كئى كە تحرير و تقرير كے ذريعه مسلمانوں میں قرآن پاک اور حضور رسول پاک مطابقی آکے بارے میں مسلمانوں کے ا قلوب من شکوک وشہبات بیدا کیا جائیں ادر اس شدت سے بیکام کیا جائے کے مسلمان است السلى عقيده سے ممل طور پر دلبرداشته بو كراسيخ مسلمان بونے سنے باغی بوجائے تاكه بعديس اسے اپنے جال ميں پھنسا كر با قاعدہ ہندو بنایا جاسكے اور اس طرح برصغیرے اسلام کا خاتمہ کیا جاسکے۔ای سلسلہ کی ایک مربوط کڑی کا تحریس کے اجلاس ۱۹۲۲ عیسوی کی وہ قرار داد ہے جس کے مطابق۔" سوتنز بھارت میں گاؤکشی قانونا ممنوع ہوگئی"

اس قرار داد کے تحت ایک طوفان برتمیزی اٹھ کھڑا ہوا اور ملک کے مختلف شہروں اور قصبات سے مراہ کن رسائل اور دلآزار کتب کا آغاز ہوا اور ان میں انتہائی ہے ہودہ ادر ناشائستہ زبان استعال ہونے گئ ان سب کی اشاعت کے مراکز میں ہے

چندایک ملکانہ متھر ا' بھرتپور' گوڑ گانوال' گوبندگڑھ' ہے پور' کشن گڑھ مضافات اجمیر' قصور' نزکانہ' منڈی بہاؤالدین' لا ہور' کراچی' کلکتہ ادر آگرہ تھے۔

ابنداء میں صرف تحریر و تقریر سے کام لیا گیا' پھر دل آ زار لفریج کی اشاعت کا کام شروع کیا گیا اور پھر آخری کام شروع کیا اور پھر اجدازاں تھلم کھلا طاقت کا استعال شروع ہوا اور پھر آخری چارہ کے طور پر حضور رسول پاک بھر آئی شان رحمت میں گتا خانہ الفاظ مخش کلمات اور خیالی مناظر کا اشاعتی کام شروع ہوا' دوسری طرف برطانوی سامراج کے زیر اثر جھوے نبیوں کو پروان چڑھایا گیا اور ان کی در پردہ کھلم کھلا مدد کی جانے گئی۔

یہ کام اس قدر عروج پر پہنچا کہ ان کی زبانوں نے اخلاق و تدن کا ساتھ بھی چھوڈ دیا اور اس کی جگہ گالی گلوچ ' فخش اور غلیظ حرکات و الفاظ کا استعال شروع ہوگیا کہ زبان ایسے الفاظات کو دھراتے ہوئے لرزتی ہے اور دل سینہ سے باہر آجاتا ہے ہیہ بات یہاں تک پڑھی کہ غیرت ایمانی تڑپ اٹھی جس کے نتیج میں احساس محرومی مسلمانوں میں دم بدم برصف لگا دل و د ماغ آتش فشال بننے گئے مجان رسول اللہ مضافی میں ترب میں دم بدم برصفی کی دورائے گئی اور اپنے پیارے آقا حضرت محم مصطفی میں تیکی کی کرنے کے ایک کوزہ سے باہر محملکے گئی اور اپنے پیارے آقا حضرت محم مصطفی میں تیکی کی کا دورائے کی اور اپنے پیارے آقا حضرت محم مصطفی میں تیکی کی دورائے کی دورائی میں دورائے کی دورائی کا دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی دورائی میں دورائی دورائی

ناموں پر قربان ہونے کا جذبہ شعلہ فشاں بن کر کسی بھی وقت تھٹنے کو تیار رہنے لگا۔ ''بحوالہ آواز دوست''

مسلمانوں کی محرومیاں از حد بڑھ کئیں کیم ہندوفوج نے دو فیصلہ کن حلے کے ایک جان و مال پر اور دوسرا دین و ندہب پر فساد روزمرہ کامعمول بن گیا اور گاہ بہ گاہ ول آزار کتابیں بھی شائع ہونے لگیں۔آئییں حالات میں پاکستان کا مطالبہ زور کیا جب اس مطالبہ کی ہندوؤں کی طرف سے خالفت نے اپنا عروج پڑا۔ ہندو مہاسجااس معالم میں سب سے زیادہ پیش پیش تھی۔ اس کے صدر سادر کرنے اپنا خطہ مصدارت میں ہندوؤں پر واضح کیا کہ پاکستان ہندوؤں کے لئے خودکش کے مشرادف ہے ہندومتان کی وحدت آگر قائم رہ سمق ہوتے ہندوؤں کی عسری تنظیم کے بل بوتے پر اور انہی کے دور بازو پڑاس لئے اس تنظیم کی قوت کو اتنا بڑھا دو کہ مسلمان کے ہرنومسلم کو دوبارہ ہندو بنالیا جائے اور باقی مسلمان کی شدھی کر دی جائے اگر سے کام ہرنومسلم کو دوبارہ ہندو بنالیا جائے اور باقی مسلمان کی شدھی کر دی جائے اگر سے کام ہوگیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی باقی شدرہے گا۔ ' ( کی جوری ۱۹۳۳)

سنگھٹن شدھی ترکی نے اب ایک نیا انداز اختیار کیا اور جگہ جگہ مسلمانوں کو شدھ کرنے کی رسم کا ڈھونگ رجانا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کے اوراق کو جلانے کا کام شروع کر دیا اس کے علاوہ قرآن پاک کو (نعوذ باللہ) ریا کاری اور منافقت کا مجموعہ اور قابل ضبط کرنے کا مطالبہ حکومت وقت ہے شروع کر دیا اس کے علاوہ حضور رسول پاک مطابح کی ذات مبارکہ اور نفوس پاک پر رقیق حملے شروع کر دیا اس دینے در برائے رسول پاک مطابح کی ذات مبارکہ اور نفوس پاک پر رقیق حملے شروع کر دیا اس دینے ۔ (برائے دون اسان اسان اسان اسان کی اسان کے علاوہ حضور رسول پاک میں ہوئے کی ذات مبارکہ اور نفوس پاک پر رقیق حملے شروع کر دیا اسان دینے ۔ (برائے دون اسان کا میں اسان کی دانے میا کہ اور نفوس پاک پر رقیق حملے شروع کر دیا ہوئے۔ (برائے دون اسان کا میں کا کا میں کو دینے ۔ (برائے دون کا میا کہ دینے ۔ (برائے دون کی دانے کی دانے میا کہ دینے ۔ (برائے دون کا میا کہ دون کا میا کہ دینے ۔ (برائے دون کا میا کہ دینے ۔ (برائے دون کا میا کہ دون کی دانے کی دانے میا کہ دینے ۔ (برائے دون کا میا کہ دینے کی دانے میا کہ دون کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کیا کی دون کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کی دائے کی دانے کی دائے کی دانے کی دی در ان کی دیا کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کی در کی دی در کی دیا کی در کی دونے کی در کی

طوفان مرزه سرائی کی انتهاء:-

ای زمانہ میں "رجیلا رسول" نامی کتاب ہے ناشرراج پال نے مزید دو کتب اس سلسلہ میں شائع کیس جن میں قرآن پاک او رحضور رسول پاک سے پہلے کی ذات

عان الين تهديد

مبارکہ برگی رکیک اور شرم ناک تھلے کئے گئے ان میں سے ایک کتاب کا نام''بلیدان چر اولی'' تھا اور دوسری کا نام''چودھویں کا چاند'' تھا۔ دوسری طرف انگریز سامراج بھی ہندوؤل سے کسی صورت بیچھے نہ تھا'اس نے بھی اس شمن میں اپنی مسامی ظاہراً و پوشیدہ جاری رکھی۔

"Story of Muhammad" کی شائدن سے ایک کتاب "Story of Muhammad" رخمہ کی کہانی از مصنفہ ایڈتھ بہنڈ کی شائع ہوئی جس کولندن کی ایک فرم جارج ہیرب اینڈ کمپنی نے شائع کیا اور جس میں حضور رسول کریم میں گئے خیالی تصاویر بھی شائع کیں 'ان تصاویر کو ایک بد بحت مصور ایم ایم ولیم نے اس عور ت اور اپنی تصورات کی روشی میں انتہائی بھونڈ کے طریقے سے بنایا تھا' تا کہ مسلمانوں کے جذبات برا پیخشہ کئے جا سکیں' یہ تصاویر مختلف حالتوں ایام طفولیت' واقعہ معراج اور فتح مکہ وغیرہ کے بارے میں تھیں' اس کتاب کا انداز بیان انتہائی شرمناک اور خباث کا اعلیٰ نمونہ تھا جس سے مسلمانوں کے جذبات برا پیختہ ہوئے اور آریہ ساج خباثت کا اعلیٰ نمونہ تھا جس سے مسلمانوں کے جذبات برا پیختہ ہوئے اور آریہ ساج کے جذبات کو نہ صرف تسکین ملی بلکہ انہوں نے اس کو ایک تخفہ دام جانا اور اس کی خبات کو نہ صرف تسکین ملی بلکہ انہوں نے اس کو ایک تخفہ دام جانا اور اس کی سے تخریک پاکر اس زمانے میں دو پیفلٹ ''انیہ ویں صدی کا مہرش'' اور ''کفر تو ڈ و سے تخریک پاکر اس زمانے میں دو پیفلٹ ''انیہ ویں صدی کا مہرش'' اور ''کفر تو ڈ و سیام تو ز'' شائع ہوئے جن کا ایک ایک لفظ زہر آلود اور مسلمانوں کے قلوب پر سلام تو ز'' شائع ہوئے جن کا ایک ایک لفظ زہر آلود اور مسلمانوں کے قلوب پر سلام تو ز'' شائع ہوئے جن کا ایک ایک ایک لفظ زہر آلود اور مسلمانوں کے قلوب پر سلام تو ز'' شائع ہوئے جن کا ایک ایک ایک لفظ زہر آلود اور مسلمانوں کے قلوب پر

یروں کی بارش برسانے والانھا۔

دوسری طرف ہندو اخبارات و رسائل بے انہا شرم ناک اور شرائگیز تحریب مائی دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف تھے ان میں ''بے گدی''
یا پنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف تھے ان میں ''بے گدی''
یوج چاندنی اور ٹائمنر آف انڈیا بالخصوص پیش پیش تھے اس کے لئے ایک ہی مثال کافی بیادر وہ مارج ۱۹۳۹ء میسوی کا شارہ ٹائمنر آف انڈیا ہے۔

اس تحریک نے آگے بڑھتے ہوئے ''دنگیلا رسول'' کے بعد مارچ ۱۹۳۵ء کی

عن زی الدین جمید بیشید کی الدین جمید الدین ال

"کتاب" ویدار رسول" کے ناشر نے پرسوں ۴ مارچ ۱۹۳۵ عیسوی کو بعداز فروپہر حاتی محمد دین سنگ فروش کی مکان ہیرون لوہاری گیٹ پر بہت سے مسلمان معززین کے سامنے اپنی معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کتاب کے سرورق پر ایک فراری عورت کی تصویر کی اشاعت پر اظہارافسوس کیا اور تحریری معافی ما تلی۔"
ازاری عورت کی تصویر کی اشاعت پر اظہارافسوس کیا اور تحریری معافی ما تلی۔"
معافی نامہ کی تحریر اس طرح ہے۔

''سیں نے کتاب ندکور کے سرورق کوا تار کر جلا دیا ہے کتاب'' دیدار رسول''
کے شرمناک سرورق کے متعلق میں جس قدر بھی معذرت خواہاہ ہوں کم ہے میں پر ماتما
کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے میر مہاپاپ جان ہو چھ کر نہیں کیا' میں محسوس
کرتا ہوں کہ جھ سے ایک نا قابل عفو غلطی ہوئی ہے' میں اس کے لئے تمام مسلمانوں
نے بحزو انکساری کے ساتھ معافی مانگما ہوں کہ وہ میری اس خطا کو بھول جا کیں' میں
نے معیوب اور معترضہ ٹائنل فی الفور جلوا دیے ہیں اور آئندہ الی غلطی کا مرتکب نہ ہوں
گا' میں جملہ مسلمانوں سے خلوص دل کے ساتھ معافی کا خواستگار ہوں۔''

منجانب بهمانی تارا چند چهیر بک سیلز لو باری در دازه کا بهور (از روز نامهانقلاب مورویه ۱ مارچ ۱۹۳۵ه)

اس طرح بیسلسله بائے شررگیزی و دل آزار دمبرم بردهتا ہی چلا گیا اور کئی رسائل ہندو کی جانب سے شائع ہوئے جن میں تہذیب الاسلام' آریہ مسافر جالندھز' آریہ مسافر بہرائے' آریہ پتر بریلی' ملیکش توڑ' جڑبٹ اور ترک اسلام از دھرم پال (درحقیقت ایک منافق مسلمان) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ان کے مقابلے میں جوابا کی مسلمان علاء وحق پرستوں نے بھی کتابیں شائع کیں اور پر زور دلائل سے ہندوؤں کے اعتراضات کا نہ صرف جواب دیا بلکہ یہ بات ٹابت کی کہ قرآن پاک کی حقائیت کیا ہے اور عظمت و ناموں رسول اللہ مطابق کیا ہے؟ ان میں قابل ذکر کتب حق پرکاش بجواب سیتارتھ پرکاش از مولانا ابوالوفا شاء اللہ امرتسری حقائق حق الدین مراد آبادی ترک امرتسری حقائق حق الدین مراد آبادی ترک اسلام بجواب ترک السلام البامی کتاب مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول کتاب الرحمٰن اصول آریۂ جہادویڈ پیراچین کالی صدوث ویڈ البام القرآن العظیم سوامی دیا تند کاعلم و اصول آریۂ جہادویڈ پیراچین کالی صدوث ویڈ البام القرآن العظیم سوامی دیا تند کاعلم و عقل ثال آن آریڈ بحث تنائ محضرت محدرثی شادی بوگان اور نیوگ وغیرہ وغیرہ کتب عقل ذکر ہیں ان کے علاوہ بے شار رسائل علاقائی زبانوں کے بھی قابل ذکر ہیں۔

## مساعیان آربیساج شنگھٹن تحریک (شدهی تحریک):-

استحریک کو پردان چڑھانے اور قابل نفرت موادمہیا کرنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لئے جن ہندو بیتاؤں نے کوششیں کی ان کی تعداد تو نہ معلوم کس قدر ہے بہر حال قدر ہے اختصار کے ساتھ چند مشہور نام حسب ذیل ہیں۔

سوامی دیا نندسرسوتی الله نشی رام عرف سوامی شردها نند مهاشے راجیال چن داس نقو رام لاله باله الله باله الله بنس راج بندت گورودت لاله راجیوت رائے واکٹر رام محویال جلیل شکھ کیکھرام ماسٹر آتما رام بندٹ کریالال کاله وزیر چند سوامی درشنا نند

# المراق المرادين تبهيد بينيد في المرادين تبهيد المراديد المرديد المردي

۱۸۹۹ء بیں شری متی آرہ پرتی ندھی سجانے مسلمانوں کے خلاف اس مہم کو جاری رکھتے ہوئے پہلی ندموم کوشش کی اور رسوائے زمانہ کتاب ' سیارتھ پرکاش' چواپی' جس بیں اسلام وشمنی کا بجر پورجی ادا کرتے ہوئے اس کتاب کے چودھویں باب (دوبارہ تحقیق ندہب اسلام) بیں صفحہ کو سے ۱۸۵ تک قرآنی سورتوں کے باب (دوبارہ تحقیق ندہب اسلام) بیل اور اپنے اندھے بن کا بجر پور مظاہرہ کیا۔ بارے بیل شدید ہرزہ سرائی سے کام لیا اور اپنے اندھے بن کا بجر پور مظاہرہ کیا۔ اس کے ناقص العقل مصنف نے ذرا برابر بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ کم از کم اسلام کے آفاتی پیام کو اس کے اصل پیرائے میں جانا جائے' بلکہ افرنگی اور متعصب اسلام کے آفاتی پیام کو اس کے اصل پیرائے میں جانا جائے' بلکہ افرنگی اور متعصب ہندوؤں کے ایماء پر اسلام کے خلاف نہایت سوچے سمجھے طریقے سے لا یعنی اور ہندوؤں کے ایماء پر اسلام کے خلاف نہایت سوچے سمجھے طریقے سے لا یعنی اور ہندوؤں کا زہر بھر کر مسلمانوں کو بالعموم اور ہندوؤں د افرنگ کو بالخصوص گمراہ خرون کی کوشش کی۔

#### روح روال:-

اس کتاب کا روح روال اس کا ناشرتھا جس نے بیٹھان رکھی تھی کہ جان اور مال کا جس قدر چاہے نقصان ہو جائے اس نے اسلام دشنی سے اپنا ہا تھ نہیں ہٹانا اور اپنے فرکی آ قاول کی خوشنودی کے لئے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جس سے مسلمانوں کو نہ صرف ہیشہ کے لئے ذائت سے دوچار رہنا پڑے بلکہ ہر ممکن طریقے سے برصغیر ہند سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اس سلسلہ میں اس نے اس کتاب کے پہلے ایڈیش سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اس سلسلہ میں اس نے اس کتاب کے پہلے ایڈیش کی قیمت دو روپ فی کتاب رکھی جو بعد میں گھٹا کر ڈیڑھ روپ اور پھر کم کو فرمبر کی قیمت جودہ آنے کر دی اور جے مزید کم کر کے صرف دی آنے مقرد کر دی۔

#### و ازی الین تبدید اند کا الین تبدید کا

ہندومسلم انتحاد مسلم انتحاد

اس کتاب کی اشاعت نے ہندومسلم اتحاد کے مفاد پرستانہ جذبہ کو بے حد نقصان پہنچایا اور اس سے دونوں فریقوں کے درمیان مزیدگر ہیں بندھ گئیں اور مستقبل میں انتحاد کی تمام کوششوں کوشد بدنقصان پہنچا' اس سلسلہ کو بردھانے میں افرنگی نے بھی میں انتحاد کی تمام کوششوں کوششوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی اپنے مفاد کی خاطر ہندوؤں کی ان کوششوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ایسی تحریروں کی اشاعت کی کھلی چھٹی دینے کے علاوہ ان کے محرید تروی کی اشاعت کی کھلی چھٹی دینے کے علاوہ ان کے بھر پور شحفظ کا وعدہ بھی کیا اور اس طرح انگریز ہندوؤں کا دست راست بن گیا۔



باب 3:

# انكر بزول كى سياسى جالبازيال

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی شکست فاش کے بعد ایک ایسا سال ہے جب انگریزوں کی دغا بازی اور مکار فطرت کے ہاتھوں مسلمان اپنی سیاس شان و شکوکت سے ہاتھ دھو بیٹے اور اس برصغیر کا مقدر اینوں کے ہاتھوں سے نکل کر فرنگیوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوا اور وہ پورے ہندوستان کے سیاہ وسفیر کے ایسے مالک ہے کہ انہوں نے ساری تاریخ ہندکو ہی بدل کر رکھ دیا۔

اگریز فرگی کے سامنے اس دور میں دوقویس ہندہ اور مسلمان تھیں جوعرمۃ دراز سے سیای لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکارتھیں، گواس دور میں سکھایک اقلیتی حیثیت رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ سیای اعتبار سے مضبوط تھے، ایسے میں ہندہ وک نے انہیں اینے انہیں اینے ساتھ ملائے کا پروگرام بنایا اور انہیں خواتین کے ذریعے شادی کے رشتے ہیں پرولیا اور اس طرح حتی الوح کوشش کی کہ سکھوں کا علیحدہ سیای شخص ختم ہو جائے اور وہ پوری طرح ہندہ بلان کے زیر اثر محکوم رہیں اور مسلمان وشنی میں ان کے جریف بین کی بجائے علیف بن کر فرنگی کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کا اس برصغیر سے حریف بینے کی بجائے علیف بن کر فرنگی کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کا اس برصغیر سے دیوالیہ کر کے نکال سکیں، اس کے علاوہ انہوں نے ہندہ اقلیت شودروں کو بھی اپنی گرفت

فرنگيول كےعزائم:-

اس سیاس کھنگش کے حقیقی تناظر کو محسوس کرتے ہوئے فرنگیوں نے اس برصغیر پر لیے عرصے کے لئے اپن حکومت چلانے کامستقل پروگرام بنایا، چونکہ انہوں

نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا ،ای لئے انہوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کور جے دی اور انہیں اپنی چھڑی تلے بناہ دی اور نت نئی مراعات سے نوازا، انہیں دفاتر میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہیں دیں جس سے انہوں نے تعلیم ، تجارت اور صنعت کاری میں خوب ترتی کی اور سرکاری دفاتر میں اپنی برتری میں بے بناہ اضافہ کیا اور اس طرح مسلمانوں کو پیچھے جھوڑتے ہوئے ہندو طبقے نے غلبہ حاصل کرلیا۔

ای غلبہ کے زیراٹر ہندوسرکٹی اختیار کرتے ہوئے ہر بذموم سے بذموم کر ہمانوں کے ملانوں کے خلاف برسے لگے۔ انگریزوں نے ان کا کھل کر ساتھ دیا اور مسلمانوں کی تہذیبی ،تغلیمی درسگاہوں کو برباد کر کے انہیں ہر لحاظ سے محکومی کے تخلیج میں جکڑنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے تحفظ کے لئے اپنی اصلاح کی جانب توجہ بالکل نہ کی ، بلکہ ذہنی تحفظ کے جال میں پھنس کر دمیدم بردل ہو گئے اور اس جرائت رندانہ سے جو ان کاعظیم الشان ورشہ تھا، اس سے ممل ہاتھ دھو بیٹے اور اپ کچر کی تباہی رندانہ سے جو ان کاعظیم الشان ورشہ تھا، اس سے ممل ہاتھ دھو بیٹے اور اپ کچر کی تباہی اپنے ہی ہاتھوں کروا بیٹے اور ایک بھنگی چری کی مائند اپنے ہی تباہ شدہ کچر کے مجاور بن کر حقیقت فطرت سے نہ صرف منہ موڑ بیٹھے، بلکہ ذلیلا نہ حد تک اغیار کی ہر غلط پالیسی کر جان میں ہاں ملانے گے اور مزید ذلتوں کے گڑ ہوں میں گرتے چلے گئے۔

ایسے میں انگریزوں نے ہروہ کوشش کی جس سے مسلمانوں کا فرہبی، سیاسی، جغرافیا کی تشفین تاریخی لحاظ ہے بالکل بیامال ہو جائے۔ انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مسلمان رنایا کا جینا حرام کردیا گیا۔

دومری طرف فرگیوں کی شہ پر ہندوؤں نے اس سے بھی چار قدم آگے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسلمانوں پر ہر لحاظ سے قافیہ تنگ کرنے میں فرنگی کا پورا پورا ساتھ دیا، نیز اپنی ہزار سالہ غلامی کے دور کا بدلہ لینے کے لئے مسلمانوں پر ہمہ اقسام کی پابندیوں کا اجراء کروایا، سرکاری دفاتر کے دروازے ان پر بند کروائے۔ تجارت اور صنعت وحرفت کے میدان پر قضہ جمایا تجارتی منڈیاں اپنے قضہ میں لیں اور اس طرح

ن زی الین ثبید نید کا الین شهید نید کا الین شهید نید کا الین شهید نید کا الین شهید نید کا الیان شهید نید کا ال

مسلمانوں کے لئے زندگی مشکل سے مشکل تربنادی۔

فرنگيول کي غلامي:-

ہندوؤں نے فرنگی آ قاؤل کی شہ پر یہاں تک اپنا تسلط جمایا کہ مسلمانوں کے لئے محف ذات وخواری کے علاوہ کچھ بھی مقصود ندر ہا اور وہ بجوک و افلاس کے صحا میں بھٹننے لگے۔ ہر گلی محلے میں ہندوؤں کی دوکا نیس جیئے لگیس اور مسلمانوں کو ان کی مرضی تلے جینا پڑا، مسلمانوں کے بلے صرف چھوٹے چھوٹے مختت مزدوری والے کام بی رہ گئے ، ای دور میں جب ہندوفر گلی گھ جوڑ مسلمانوں کو کیلنے میں مصروف تھا مسلمان اپی نادانی کے ہاتھوں فرنگی کا غلام بنا، فوج اور پولیس کی ملازمتوں میں اپنا سر اور جان کھیا رہا تھا اور اس کے اقتدار کی مضبوطی کے لئے ہر وہ قدم اٹھا رہا تھا جس سے اس کے آ قاؤں کی حیثیت اقتدار دمبدم شملم ہوتی چلی جائے اور بدلے میں صرف دو وقت کے لقموں پر قناعت کرنی پڑے، دونوں عالمی جنگوں میں مسلمانوں کے اس کردار کی صفیح مثالیس موجود ہیں جس سے فرنگی اقتدار دنیا میں سب سے کامیاب سلطنت میں مشتمدل ہوا اور فرنگی کا یونین جیک دنیا کی سلطنوں میں سب سے کامیاب سلطنت میں معتبدل ہوا اور فرنگی کا یونین جیک دنیا کی سلطنوں میں سب سے زیادہ سر بلند ہوا۔



باب4:

# اسلام کی آ ویزش اور عیسائیت

جنگ آزادی ہارنے کے بعد مسلمانوں کے لئے ایک الیں جنگ کا آغاز ہوا جو جغرافیا کی سرحدوں کی بجائے نظریاتی بنیادوں پرلڑنا پڑی۔

عیسائیت اور اسلام کی روز اول سے چلی آئی آویزش نے نیا رخ اختیار کیا اور ہندو کوں نے اپنی مکارانہ ذہنیت سے اس سے بھر پور فاکدہ اٹھایا اور ہندو عیسائی اتحاد سے یہ بات ناگریز نظرآنے لگی کہ کہیں ہیانیہ کی طرح برصغیر سے بھی مسلمانوں کا نام ونشان ندمث جائے لیکن شاید قدرت کو بیمنظور نہ تھا اور نہ صرف عیسائی بلکہ ہندو بھی اپنی ندموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں مجوراً مسلمانوں کو بھی آزادی دینا پڑی کیونکہ ان کی تمام تر ذبنی ، مادی ، سیاسی ، معاشرتی کوششیں ناکام ہو گئیں تھیں۔ بھی اسلام کی مربلندی کے بارے میں کسی مغربی کا تھرہ سنہری حروف سے کھنے اسلام کی مربلندی کے بارے میں کسی مغربی کا تھرہ سنہری حروف سے کھنے

کے قابل ہے!

''گومختلف ادوار میں مختلف میدانوں پر مسلمانوں نے دوبدولڑائی میں منہ کی کھائی اس کے تذکر ہے بھی ملتے ہیں کہ رزم گاہوں میں کئی باران کے قدم اکھڑ گئے گر ان تمام شکستوں، ناکامیوں اور پسپانیوں کے باوجود اسلام ہمیشہ سربلند و فتح یاب رہا۔ دین اسلام کسی وقت اور کہیں بھی ناکامی ہے دوچار نہیں ہوا بلکہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ زخم خوردہ مسلمانوں میں بیداری کی لہر، حکمرانی و جہانبانی کی خواہش اور انقلاب کی جرائت بھی فلسفہ دین کے سبب ہی بیدا ہوئی، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے کسی کی جرائت بھی فلسفہ دین سے سبب ہی بیدا ہوئی، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے کسی

#### عن زي الدين تبريد ينيو

وقت اسلام کو بچایا ہو بلکہ اسلام نے ہی اینے پیروکاروں کو وقت کی آندھیوں ، تریف کی یلغاروں اور مجم کے تھیٹروں ہے ہمیشہ محفوظ رکھا۔''

#### بإركيمنك ي مسرتيككز كاخطاب:-

مسٹر نیکلز نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئر مین تھے۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکمل قبضے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ سے اس طرح خطاب کیا!" قدرت نے ہندوستان کی وسیع سلطنت انگلتان کواس لئے تفویش کی ہے کہ خداوند مسلح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فاتحانہ لہرائے، ہرخض کو چاہئے کہ وہ اپنی قوت صرف کر دے تا کہ تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا کام جاری رکھنے میں کی وجہ سے کوئی رکادٹ کھڑی نہ ہو سکے۔"

#### عيسائي مشنريول كا قيام:-

۱۸۵۷ء میں پارلیمنٹ برطانیہ کے تکم پرمسٹر نیکلز نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک کمیٹی قائم کی جس کا کام برصغیر میں عیسائی مشنر بوں کا جال بچھانا تھا تا کہ اس کے تحت برصغیر سے اسلام کا نام ونشان مٹایا جا سکے اور مسلمانوں کو عیسائی بنا کر اپنی دائی کاومت قائم کی جا سکے۔

اسی بناء پر انگریزوں نے ہندوستان میں عیسائی مشزیوں کا جال بچھایا اوراس جال کے ذریعہ ہندوؤں کی بچلی ذاتوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ مسلمانوں کے غریب اور مزدور پیشہ طبقوں میں انہیں سخت ناکا می کا سامنا کرنا پڑا، البت بعض آزاد پر ست امراء کا طبقہ ان کے جال میں پھٹس کر عیسائیت قبول کرنے پر مجبور ہو میں اور اس طرح والی طبقہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کی بنیادوں سے اکھیڑنے کے کام میں ہراول دستہ بنا۔

#### تھیوسوفیکل سوسائٹی:-

دوسری طرف ایک عیسائی سوسائی جس کا تعلق امریکہ سے تھا اور جو انہائی تنگ نظر اور اسلام و ثمن تھی اور جس کا کام ماسوائے اسلام کے دنیا کے تمام مقامی نشر اور اسلام و ثمن تھی اور جس کا کام ماسوائے اسلام کے دنیا کے تمام مقامی ند بیول کوتقویت و پروان چڑھانا تھا، اس کوبھی برصغیر میں کام کرنے کی اجازت مل گئی، اس سوسائی کا نام تھیوسوفیکل سوسائی تھا۔

سوسائی کے زیر اہتمام چھنے والے رسالوں میں ایک ایک حرف زہر سے بھر پور ہوتا اور ہر لفظ میں چھبی ہوئی آگ خرمن دل کوجلا دیت، اس سوسائی نے ہر وہ حربہ برصغیر میں استعال کیا جو اس کے سازشی ذہن کی پیداوار تھا، اس نے یہاں کے ہندوؤں کو یکجا کرنے اور مسلمانوں کے خلاف بحر کانے کے لئے عملاً سر پرتی کی اور ہر موقع پر بھاری مالی امداد بھی مہیا کی اور اس طرح سکتی ہوئی آگ پر تیل ڈال کر چنگار یوں کوشعلہ فشاں بنایا۔



باب5:

## مندوو ک کو کھلی چھٹی

جب انگریز مشنریز اپنے کام میں ناکام ہوگئیں تو اس دور میں انگریزوں اور ہندووک کے حصلی جھٹی دی گئی کہ وہ ہندووک کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کے تحت ہندووک کو کھلی جھٹی دی گئی کہ وہ مسلمانوں کا برصغیر سے تکمل خاتمہ کرنے اور ان کو دوبارہ ہندو بنانے کا فریضہ انجام دیں۔اس مقصد کے حصول کے لئے ان کو کھلی جھٹی دی گئی اور کہا گیا کہ بظاہر تو انگریز حکومت قانون کے تحت قدم اٹھائے گی لیکن بباطن ان کا کمل ساتھ دیتے ہوئے انہیں حکومت قانون کے تحت قدم اٹھائے گی لیکن بباطن ان کا کمل ساتھ دیتے ہوئے انہیں ہرقتم کی سہولیات مہم پہنچائے گی۔ اس معاہدہ کے تحت ہندووک نے مندرجہ ذیل تحقیم کی سہولیات مہم پہنچائے گی۔ اس معاہدہ کے تحت ہندووک نے مندرجہ ذیل تحقیم کی سہولیات میں ان تحریکات سے تحقیم کی سہولیات کا آغاز کیا جو ابتداء میں معمولی توعیت کی تھیں لیکن بعد میں ان تحریکات سے بے پناہ فسادات وجود میں آئے کہ تاریخ کے صفات بھی کانپ اٹھتے ہیں۔

ذیل میں ان تحریکات کو مخضر طور پر بیان کیا جا رہا ہے جو ہندوؤں کی گندی ذہنیت اور اجمریزوں کی طرف ہے کھلی چھوٹ کی بیداوار تفیس۔

تحريك آربيهاج:-

اس تحریک کا بانی مجرات کا ایک برہمن "مول شکر" تھا جو بعد میں سوامی ویا مندمرموتی کہلانے لگا۔ مول شکر ابتدائی عمر میں بت پرسی کے خلاف ہوگیا تھا۔ اس کی وجد ایک فیرمصدقہ روایت کے مطابق بیتی کہ ایک مرتبداس کی اس موضوع پر بحث کسی مولوی سے ہوئی تھی جس سے اس کے نظریات میں تبدیلی آئی تھی اور اس نے اس مولوی کے ہوگی "بندومت کی اصلاح" کی تحریک سے موسوم کیا اور اپ آ آپ کو ایک تحریک کو بھی "بندووس کی اصلاح" کی تحریک سے موسوم کیا اور اپ آ آپ کو ایک ریفارمرکی حیثیت سے ہندووں کو تو ہم پرسی اور دیگر

خلاف تعلی رسومات سے روکا جائے اور انہیں مبلغین اسلام کی بلغار سے روکا جاسکے نیز نے تعلیم یا فتہ طبقے کی عقلیت پہندی کوسراہا جائے کیونکہ وہ ان عقائد کے خلاف تھا۔

تھیوں فیکل سوسائٹ نے اس تحریک کو اپنے مقصد کے لئے مفید جانا اور اس تحریک کے زیر اہتمام جابجا کیا اور اس تحریک کے زیر اہتمام جابجا ہندو ذہنیت کے مظاہر سے شروع ہو گئے۔ اس تحریک کوجلا بخشے ہیں اس تحریک کے ایک ہندو ذہنیت کے مظاہر سے شروع ہو گئے۔ اس تحریک کوجلا بخشے ہیں اس تحریک کے ایک لیڈر 'دہنکم چندر پھیڑ جی کیڈر 'دیئر جی ایک چندر پھیڑ جی ایک بندر پھیڑ جی ایک بندر پھیڑ جی ایک بنالم مصنف تھا۔ اس شخص نے اپنا پہلا ناول ''اند ناتھ'' ۱۸۸۲ عیسوی میں شالع ایک بنگائی مصنف تھا۔ اس شخص نے اپنا پہلا ناول ''اند ناتھ' کا مجر پور استعال سامنے آیا۔ اس کروایا جس میں ہندووں کی متعصّبانہ ذہنیت کی روش کا مجر پور استعال سامنے آیا۔ اس ناول کے ذریعہ اُس نے کائی ما تا کے بچوں کو یہ ترغیب دی کہ اپنے وطن کو ناپاک مسلمانوں سے خالی کروا کیں۔

اس ناول کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ دھرتی ما تا کے بیچ مسلمانوں کے گاؤں اور محلے لوٹ لینے ہیں اور جب دھرتی ما تا کو ناپاک لوگوں سے پاک کرلیا جاتا ہے تو جنگ بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہندوؤں کو انگریزوں سے تعاون کا تکم دیتا ہے تا کہ وہ انگریزوں کی مدد سے دھرتی کو پاک صاف کر کے ان کی حکومت کو قائم کر سکے۔

یبی وہ ناول ہے جس میں 'بندے ماترم'' گایا گیا جس کو بعد میں ہندوستان کا قومی ترانہ بنانے کی سعی کو مسلمانوں نے بھد مشکل روکا۔ بنگلہ دیش کے قدیم پرانا''سنہرا بنگال'' کا مصنف بھی یبی شخص تھا۔

تحريك بال كنگادهر:-

اس تحریک کا بانی ''بال گنگا دھرتلک'' ہے جو ۱۸۵۱عیسوی میں مہاراشر کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی پالیسی ہندومت کے احیاء کی جارحانہ پالیسی مقل ۔ وہ بھگوت گیتا کی تعلیمات کا پرچارک تھا اور سیوا جی کو تو می ہیرا جانتا تھا۔ بال گنگا دھرنے بھگوت گیتا اور سیوا جی کی زندگی سے بیاصول اخذ کئے کہ دیمن کوختم کرنے کے دھرنے بھگوت گیتا اور سیوا جی کی زندگی سے بیاصول اخذ کئے کہ دیمن کوختم کرنے کے

کے وہ تمام حربے استعال کئے جائیں جو دھوکہ دہی پرمشمنل ہوں۔ بال گنگا دھر کا کارنامہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور گائے کی حفاظت کی انجمنیں قائم کرنا تھا۔
ای بنیاد پرمسلمانوں کے انتخصال واختساب کے لئے اس نے افارش اور لاٹھی کلب قائم کئے۔ ای طرح بال گنگا دھر نے کہتی میلوں کا انعقاد کمیا اور اس طرح کے میلوں میں مسلمانوں پرحملہ اور ان کا قام کرنا اور ان کا مال لوثنا معمول قرار دیا گیا۔

تر یک شکھٹن:-تحریک

اس تحریک کا آغاز ۱۹۲۳ء میں ہوا۔ اس کا اصل قائد " وَاکثر مو خَخ " تھا۔ وُاکثر مو خِخ " تھا۔ وُاکثر مو خِخ کے مطابق ہندوستان میں • کے ملین مسلمان اور ۲۲۰ ملین ہندوآباد ہیں اور مسلمان ہندووں کے لئے شدید خطرہ ہیں۔ اگر ان کی رفآرائی طرح بردھتی گئی تو ساڑھے چارسو سال میں ہندوستان میں ایک بھی ہندوند رہے گا۔ اس لئے ہندووں کو اپنا دفاع کرنے کے لئے مسلح ہونا جا ہے۔ اس تحریک کے تحت ایسے مراکز قائم کئے گئے جہاں ہندو نوجوانوں کو ورزش وکشتی کے علادہ جو ڈوکرائے ، لاٹھیوں اور خنجروں کا استعمال سکھایا جا تا تھا تا کہ ہر مکن طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکے۔

تقتیم ہند کے قاتلانہ دور میں ای تنظیم کا بہت برا ہاتھ رہا ہے کیونکہ ہندوستان کے نزد کی مقاصد کی بھیل کا واحد طریقہ تشدو تھا۔ بقول ڈاکٹر مو نے! '' تم اس وقت تک مسلمانوں کو ہندو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ثابت نہ کرسکو کہ تہمارے جسموں میں جان ہے۔''

اس تحریک کو بردان پڑھانے کے لئے بردیال سنھ نے اہم کردار ادا کیا۔
بردیال سنگھ کے نزدیک اس کی تفکیل کا مقصد آزاد ہندو ریاست کا قیام، ہندوانہ
ردایات کا اجراء کرنا، ہندو تو می لیڈروں کا احرّام، ہندوؤں کے مقدس مقابات سے
محبت ادر ہندوؤں کی ثقافت سے لگاؤ تھا۔ نیزمسلمانوں کو غیرمکی حملہ آدر، ڈاکو، جرائم

## من زي الدين شهيد المنظمة المنظ

پیشه اور ضرر رسال مخلوق قرار دیا گیا۔ مخضراً بیر که اس تحریک کا اصل مقصد مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر ہندو بنانا تھا۔ اگر بیدواؤ کارگر ثابت نہ ہوتو اُنہیں برورشمشیر تہ تنج کرنا تھا۔

## تحریک شدهی:-

اس تحریک کی ابتداء آریہ ساج کے زیر اثر ہوئی تا کہ برصغیر کے تمام غیر ہندوؤں کو ہندو بنایا جائے اور اس مقصد کے لئے گائے کا پیٹناب، گوبر، دہی، دودھاور مکھن میں ملا کر کھلایا جاتا تھا اور اس آمیز ہ کو پنج رتن کا نام دیا گیا ہے۔

ال تحریک کو پروان چڑھانے کا سہرا ''سوای شردھانند'' کے سر ہے۔ ۱۹۲۰ء میں اس تحریک نے شدت اختیار کی اور یہ ہندوؤں کی سیاسی تحریک کا حصہ بنی اور ڈاکٹر مو نجے جیسا منجھا ہوا سیاست دان اس کا براہ راست گران مقرر ہوالیکن ہندوؤں کی بدشمتی ہے یہ تحریک ایٹ بھر پور نتائج بیدا کرنے میں ناکام رہی۔ شدھی تحریک کا مقصد تھا کہ تحریر و کتابت کے ذریعہ مسلمانان ہندکو ورغلانا اور انہیں گراہ کر کے ان کا خاتمہ کرنا تھا۔

#### <u>ایک خطرناک سازش: –</u>

شدھی تحریک کے زیر اہتمام یہ سازش سوپی گئی کہ تحریر و تقریر کے ذریعہ مسلمانوں میں قرآن پاک اور حضور رسول پاک مطابق کے بارے میں مسلمانوں کے قلوب میں شکوک و شہبات پیدا کیا جا کیں اور اس شدت سے یہ کام کیا جائے کہ مسلمان اپنے اصلی عقیدہ سے ممل طور پر دلبرداشتہ ہوکر اپنے مسلمان ہونے سے باغی ہو جائے تاکہ بعد میں اسے اپنے جال میں پھنسا کر باقاعدہ ہندو بنایا جاسکے اور اس طرح برصغیر سے اسلام کا خاتمہ کیا جا ہیں۔

ای سلسله کی ایک مربوط کڑی کانگریس کے اجلاس منعقدہ ۱۹۲۲ء کی وہ قرار داد ہے جس کامتن تھا کہ 'بھارت میں گاؤکشی قانو نا ممنوع ہوگئے۔''
اس قرار داد کے تحت ایک طوفان برتمیزی اٹھ کھڑا ہوا اور ملک کے مختلف

شہروں اور قصبات ہے گمراہ کن رسائل اور کتب کی اشاعت کا آغاز ہوا جن میں انتہائی بے ہودہ اور ناشائستہ زبان استعال ہونے لگی۔

جال بجهانا:--

۱۹۳۵ء میں آریہ ساج کے بانی "سوامی دیا تند سرسوتی" کی صد سالہ تقریبات منائی گئیں۔ اس میں ہندوستان بھر سے ہندولیڈر جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر ایک قرار دادمنظور کی جس کامتن تھا!

"اسلام اور دائی اسلام کے خلاف شکوک وشبہات اور زہر ملے لٹریچر کے ذریعے سید ھے سادھے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ہندو بنایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ تمہارے آباؤ اجداد ہندو تھے اور اسلام دیار غیر سے زبردی کا آیا ہوا شہب ہوا در یہ ہر لحاظ ہے بھگوان کی ناراضگی کا باعث ہے اور تمہاری فلاح اس میں ہے کہتم دوبارہ ہندو بن کر رام اور بھگوان کے پر چارک بن جاؤ۔"

ابنداء میں اس قرارداد کے تحت صرف تحریر وتقریر سے کام لیا گیا۔ پھر دل آزارلٹر پچر کی اشاعت کا کام شروع کیا گیا۔ بعدازاں تھلم کھلا طاقت کا استعال شروع ہوا۔ پھر آخری چارہ کے طور پر اس قرارداد کے تحت حضور رسول پاک مین بھارہ کی شان میں عمتا خانہ الفاظ ، بخش کلمات اور خیالی مناظر کا اشاعتی کام شروع کیا عمیا اور دوسری طرف فرجی سامراج کے زیراثر جھوٹے نبیوں کو پروان چڑھایا گیا اور اُن کی در پردہ تھلم کھلا مدد کی جانے گئی۔

سیکام اس قدر عروج پر پہنچا کہ ان کی زبانوں نے اخلاق و تدن کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور اس کی جگہ گائی گلوچ ، فیش اور غلیظ حرکات والفاظ کا استعال شروع ہو گیا کہ زبان ایسے الفاظات کو دھراتے ہوئے لرزتی ہے اور ول سینہ سے باہر آجاتا ہے۔ یہ بات یہاں تک بوجی کہ غیرت ایمانی تڑب اٹھی جس کے نتیج میں احساس تحروی مسلمانوں میں دن بدن بڑوھنے لگا۔ ول و د ماغ آتش فشاں بننے گلے۔ مجان رسول اللہ

سے بین کی تڑب حب اپنے کوزہ ہے باہر چھلکنے لگی اور اپنے بیارے آقا حضرت سیدنا محد مصطفی سے بین کر کسی بھی وقت بھٹنے کو مصطفی سے بین کر کسی بھی وقت بھٹنے کو تیار دینے لگا۔
تیار دینے لگا۔

محروميوں كا بروهنا:-

مسلمانوں کی محرومیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ پھر ہندو فوج نے دو فیصلہ کن حملے کئے آیک جان و مال پر اور دوسرا دین و مذہب پر۔ فسادات روزمرہ کا معمول بن گئے اور گاہے دل آزار کتا ہیں بھی شائع ہونے لگیں۔

مطالبه باكتتان:-

انبیں حالات میں پاکتان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ جبکہ اس مطالبہ کی ہندووں کی طرف سے نخالفت نے اپنا عروج پکڑا۔ ہندومہا سجااس معاملے میں سب نیادہ پیش پیش تھی۔ اس کے صدر سادر کرنے اپنے خطبہ صدارت میں ہندووں پر واضح کیا کہ 'پاکتان ہندووں کے لئے خود کشی کے مترادف ہے۔ ہندوستان کی وحدت اگر قائم رہ سکتی ہے تو ہندووں کی عسکری تنظیموں کے بل ہوتے پر اور انہی کے زور بازو پر۔ اس لئے اس تنظیم کی قوت کو اتنا بڑھا دو کہ مسلمان کے پاس اپنے مطالبہ سے ہٹنے کے سواکوئی چارہ باقی نہ رہے۔ پاکتان کے زہر کا علاج یہ ہے کہ ہرنومسلم کو دوبارہ ہندو بنالیا جائے اور باقی مسلمان کی شدھی کر دی جائے۔ اگر میہ کام ہوگیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والاکوئی بھی باقی نہ رہے گا۔'

رسم شدهی:-

شدھی تحریک نے اب ایک نیا انداز اختیار کیا اور جگہ جگہ مسلمانوں کوشدھ کرنے کی رسم کا ڈھونگ رجانا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کے اوراق کو

کی کی الدین جمید بینید کی الدین جمید کی کی کی کی کی کی کی کی الدی کاری، جلانے کا کام شروع کر دیا۔ اس سب کے علاوہ قرآن پاک کو (نعوذ باللہ) ریا کاری، اور منافقت کا مجموعہ اور قابل صبط کرنے کا مطالبہ حکومت وقت سے شروع کر دیا۔ حضور رسول پاک مطالبہ کی ذات مبار کہ اور نفوس پاک پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ "درگیلا رسول" نامی کتاب: "

ای زمانہ میں ''رتھیلا رسول' نامی کتاب کے ناشر''راج پال' نے مزید دو
کتب اس سلسلہ میں شائع کیں جن میں قرآن پاک اور حضور رسول پاک مین بین قرآن پاک اور حضور رسول پاک مین بین فرآن باک اور حضور رسول پاک مین بین فرآن باک اور حضور رسول پاک مین بین کتاب کا نام'' بلیدان فرات مبارکہ پرکئی شرم ناک حملے کئے گئے۔ان میں سے ایک کتاب کا نام'' بلیدان چرراولی، تھا اور دوسری کا نام'' چود جویں کا جاند' تھا۔'

بيانِ كتاب "محمر كي كباني":-

دوسری طرف انگریز سامراج بھی ہندوؤں سے کسی صورت پیجھے نہ ہتھے۔اس سلسلے میں وہ بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تنھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفرو ہاغی کیا جائے۔

'Story of Muhammad'' (محد کی مصف ''ایڈ تھ بینڈ' تھی۔ اس کتاب کولندن کی ایک فرم کی کہانی) شاکع ہوئی جس کی مصف ''ایڈ تھ بینڈ' تھی۔ اس کتاب کولندن کی ایک فرم جارت ہیرپ اینڈ کمپنی نے شاکع کیا اور جس میں حضور رسول کریم ہے ہینڈ کی پانچ خیالی تصاویر بھی شاکع کیا اور جس میں حضور ''ایم ایم ولیم' نے اس اور ت اس اور ت اور اینے تصورات کی روشن میں انتہائی مجونڈ ے طریقے سے بنایا تھا تا کہ مسلمانوں کے اور انتی جند بات مجروح نے جا سکیں۔ یہ تصاویر مختلف حالتوں ایام طفولیت، واقع برمعراج اور فتح مکہ وغیرہ کے بارے میں بنائی گئی تھیں۔

اس كماب كا انداز بيان انتهائى شرمناك ادر خباشت كا اعلى نموند تها جس \_ \_ مسلمانوں كے جذبات كوند صرف تسكين ملى بلكه مسلمانوں كے جذبات كوند صرف تسكين ملى بلكه

انہوں نے اس کو ایک رام کا تختہ جانا اور اس کی تشہیر کی بھی حتیٰ الوسع کوشش کی تا کہ ان کے مذموم ارادے پورے ہوسکیں۔اس حرکت سے تحریک پاکر اس زمانے بیس دو پمفلٹ "انیسویں صدی کا مہرشی'' اور'' کفر تو ٹر واسلام تو ٹر'' شائع ہوئے جن کا ایک ایک لفظ زہر آلود اور مسلمانوں کے قلوب پر تیروں کی بارش برسانے والاتھا۔

# شرمناک جسارت:-

دوسری طرف ہندو اخبارات و رسائل بے انتہا شرم ناک اور شرائگیز تحریریں چھاپنے میں مصروف تھے، ان میں ''بے چھاپنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف تھے، ان میں ''ب گلدی'' مون جاندنی اور ٹائمنر آف اعربا بالحضوص پیش پیش شھے۔ ان حرکات کی مثال کے لئے ٹائمنر آف انڈیا کا ۳ مارچ ۱۹۳۱ء کا شارہ ہی کافی ہے۔

## کتاب ''ویدان*ی*رسول'':-

ال تحریک نے آگے بڑھتے ہوئے "رنگیلا رسول" کے بعد مارچ ۱۹۳۵ء کی ابتداء کے ساتھ ہی آیک قدم اور آگے بڑھایا اور "دیدار رسول" نامی کتاب لا ہور سے شائع کی گئاب کا مرورق انتہائی شرم ناک تھا اور آیک فاحشہ عورت کو انتہائی شرم ناک تھا اور آیک فاحشہ عورت کو انتہائی شگے انداز میں حضور رسول کریم مطابح تی خیالی تصویر کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔

ال کتاب کی رونمائی ۴ مارچ ۱۹۳۵ء کو ایک تقریب میں ہوئی جس پر مسلمانوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئی حتی کہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کا احتجاج ہندومسلم فساد کا باعث بن جاتا اور لا ہور میں طوفان خون ریزی اٹھ کھڑا ہوتا کہ'' آریہ ساجی ناشر'' دہشت کا شکار ہوگیا اور ۲ مارچ ۱۹۳۵ء کو اس کی طرف سے تحریری معذرت نامہ اخبارات میں اس خبر کے ساتھ شائع ہوا!

''کتاب'' دیدارِ رسول'' کے ناشر نے پرسوں ۴ مارچ ۱۹۳۵ء کو بعداز دو پہر حاجی محد دین سنگ فروش کی دکان بیرون لوہاری گیٹ پر بہت سے مسلمان معززین کے

سامنے اپنی معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کتاب کے سرورق پر ایک بازاری عورت کی تصویر کی اشاعت پر اظہارافسوس کیا اور تحریری معافی ما نگی۔''

معافی نامه:-

''میں نے ذکورہ کتاب کے مرورق کواتار کر جلا دیا ہے۔ کتاب ''دیدارِ رسول'' کے شرمناک مرورق کے متعلق میں جس قدر بھی معذرت خواہاہ ہوں کم ہے میں پر ماتما کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے بیر مہاپاپ جان ہو چھ کر نہیں کیا۔ میں محسوں کرتا ہوں کہ جھ سے ایک نا قابل تلائی غلطی مرزد ہوئی ہے۔ میں اس کے لئے تمام مسلمانوں سے بخز واکساری کے ساتھ معافی مانگتا ہوں کہ وہ میری اس خطا کو معاف فرما دیں۔ میں نے معیوب اور معترضہ ٹائل فی الفور جلوا دیے ہیں اور آئندہ الی غلطی کا مرتکب نہ ہوں گا۔ میں جملہ مسلمانوں سے خلوص دل کے ساتھ معافی کا خوامنگار ہوں۔ 'اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری کا بیسلملہ 'ت بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور ہندو تعلیموں کی طرف سے کئی رسائل شائع ہوئے جن میں تہذیب الاسلام ، آرے مسافر جاندھم ،آریے مسافر کر ہیں۔ جاندھم ،آریے مسافر کی جوائی کا روائی:۔

ہندوؤں کی ان شرمناک جمارتوں کے مقابلے میں کئی مسلمان علائے حق سندوؤں کی ان شرمناک جمارتوں کے مقابلے میں کئی مسلمان علائے حق سنے بھی کتا جس مندوؤں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا اور قرآن پاک کی حقانبیت اور عظمت رسول اللہ منظین بھی ہیں گئی تھی۔

شدهی تحریک کے چند ناقمورشرکاء:-

شدهی تحریک کو پردان چڑھانے اور قابل نفرت مواد مہیا کرنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لئے جن ہندو رہنماؤں نے کوششیں کی ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تاہم قدرے اختصار کے ساتھ چند ایک

مشہور نام حسب ذیل ہیں!

سوای دیانند سرسوتی، لاله منتی رام عرف سوامی شردهانند، مهاشے راجپال، چرن داس، نقو رام، لاله باله بل لاله بنس راج، بنڈت گورودت، لاله راجپوت رائے، ڈاکٹر رام گویال، چلیل سکھ، کیھر ام، ماسٹر آتما رام، پنڈٹ کر پالال، لاله وزیر چند، سوای درشنانند، پنڈت چندر پرکاش، ڈاکٹر مونج، پنڈت کالی چرن وغیرہ وغیرہ رئیرہ۔'

كتاب وستيارته بركاش:-

اس کتاب کا روح روال اس کتاب کا ناشر ہی تھا جس نے بیر شان رکھی تھی کہ جان اور مال کا جس قدر چاہے نقصان ہو جائے لیکن اسلام وشمنی سے اپنا ہاتھ ہیں ہٹانا اوراپنے فرنگی آتا وی کی خوشنودی کے لئے ہروہ قدم اٹھانا ہے جس سے مسلمانوں کو منصرف ہمیشہ کے لئے ذات سے دو چار رہنا پڑے بلکہ ہر ممکن طریقے سے برصغیر پاک و ہند سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ای سلسلہ میں کتاب کے پہلے ایڈیشن کی قیمت دورو پے رکھی گئے۔ جو کہ بعد میں کم ہوکر ڈیڑھ دو پیداور پھر کیم نومبر 1912ء کو اس کے ساتویں ایڈیشن کی قیمت چودہ آنے کر دی۔

اب6

# حضرت عازى علم الدين شهيد جمنالند

# اسم گرامی:-

آپ بہتائی کا اسم گرامی غازی علم الدین شہید بہتائی بیں۔ آپ بہتائی کے والد ماجد کا اسم گرامی طالع مند ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی طالع مند ہے۔ پیدائش: -

غازی علم الدین شہید بھیانیہ ۱۹۰۸ء کو لا ہور شہر میں پیدا ہوئے۔آپ بہینیہ کے آباؤ اجداد میں بابا لہنا سکھ کے آباؤ اجداد میں بابا لہنا سکھ نے ہمنان کہا لہنا سکھ نے مغار کے دور میں اس دفت کے ادلیاء اللہ کی صحبت سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا۔

بابالها مجینی کا زیادہ دفت اولیاء اللہ کی خدمت میں گزرتا تھا جن کی صحبت میں ارد کر وہ خود بھی ولی بن گئے تھے۔ بابالهنا جینالیہ نے جب اسلام قبول کیا تو اُن کو گھر والوں کی طرف ہے تخت نقید کا نشانہ بنایا گیا اور اُنہیں تخت ہے تخت اؤ بیتل ہی جاتی اللہ اور اُنہیں تخت ہے تخت اؤ بیتل ہی جاتی تخیس ۔ بالا خرایک دفت ایسا آیا جب وہ ان اؤ یئوں سے تنگ آ کر گھریار چھوڑ کر ہجرت میں مجبور ہو میں ۔

بابالہنا بہنا ہے۔ موضع پڑانہ ہیں آکر آباد ہوئے۔ موضع پڑانہ ہرک برکی بڑیاں ہوں کے۔ موضع پڑانہ ہرک بڑیارہ پاکستان و ہندوستان کے بارڈر پر واقع ہے۔ آپ بہتانہ کا وصال موضع پڑانہ ہوا۔ آپ بہتانہ کا وصال موضع پڑانہ ہوا۔ آپ بہتانہ کا مزار موضع پڑانہ ہیں ''بابا لہنو'' کے نام ے مشہور ہے۔ آج بھی ہوا۔ آپ بہتانہ کا مزار موضع پڑانہ ہیں ''بابا لہنو'' کے نام ے مشہور ہے۔ آج بھی

ہزاروں لوگ آپ بیشنہ کے مزار پر عاضر ہو کرعقیدت کے نذرانے بیش کرتے ہیں۔
بابا لہنو کے دو فرزند تھے جن سے اُن کا سلسلہ نب چلا۔ ان میں سے بڑے
بیٹے کی نسل آج بھی برکی ہڈیارہ کے علاقہ میں آباد ہے۔ جب کہ آپ بیشائید کے
جھوٹے ہیٹے کی نسل لا ہورشہر میں آباد ہے۔

# شجره نسب غازى علم الدين شهيد عبشايه:

غازی علم الدین شہید بین الله کا شجرہ نسب ذیل ہے! «علم الدین ولد طالع مند ولد عبدالرجیم ولد جوایا برخوددار ولد عبدالله ولد عیسیٰ ولد برخواردار ولد بایا لہنو۔"

#### والدين: –

غازی علم الدین شہید بڑانیہ کے والد ماجد کا نام طالع مند تھا۔ طالع مند ایک نہایت ہی شریف النفس انسان سے طالع مند پشیے کے لحاظ سے نجار سے اور ایک تجربہ کار نجار ہونے کی وجہ محلے کے لوگ بھی وجسرے نجاروں پر آپ ہی کو ترجے و سے تھے۔ طالع مند کی وجہ سے اُن کی مالی سے طالع مند کی وجہ سے اُن کی مالی صفحہ طالع مند کی وجہ سے اُن کی مالی صالت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوگئ تھی۔ طالع مند کی مہارت کا جُوت وہ شرفیکیٹ تھا جو اُنہوں نے اوا اور ایمان نظام حیدر آباد دکن کے ایک بنگلے واقع دبلی جو اُنہوں نے اوا اور انعام و میں کرنے کا کام اس مہارت سے کیا تھا کہ نظام وکن نے آپ کو تعربی اساد اور انعام و کرنام سے نوازا۔

طالع مند جب جوانی کی صدودول کو پھلانگنے لگے تو اُن کے بزرگوں نے کسوں کیا کہ اب طالع مند اس قابل ہو چکے ہیں کہ گزر اوقات با آسانی کر کتے ہیں کسوں کیا کہ اب طالع مند اس قابل ہو چکے ہیں کہ گزر اوقات با آسانی کر کتے ہیں اہذا ان کی شادی کر دی جائے۔ لہذا گھر والوں نے اپنی ہی براوری میں نزو کی رشتے اہذا اس کی شادی کر دی جائے۔ لہذا گھر دالوں تے اپنی ہی براوری میں نزو کی رشتے اردل کے ہاں نبعت طے کر دی۔ بینبت دوسال تک رہی اور ۱۹۰۵ء میں طالع مند

شادی کے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے طالع مند کو ایک جاند ہے بیٹے ہے نواز اجس کا نام اُنہوں نے دین محمد رکھا۔

طالع منداس فرمہ داری کے احساس کے ساتھ اور زیادہ محنت اور کس سے کام
کرنے گئے۔ جب وہ تھکے ہوئے کام سے واپس آتے تو گھر میں بچے کی آوازین کر
اُن کا ول خوش ہوجا تا ہے۔ طالع مند کام سے داپسی پر دین محمد کے لئے بچھ نہ پچھ لے
کر جاتے۔ وین محمد کو والد کی نسبت والدہ سے زیادہ اُنسیت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ
باوجود طالع مند کی خواہش کے اُن کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔

آبائی مکان:

عاشق رسول سے بھی الدین شہید بہندہ کے آبائی مکان پر جانے کے الدین شہید بہندہ کے آبائی مکان پر جانے کے لئے آپ لا ہور کے ربلو ہے اٹیشن کھڑے ہوں یا بادامی باغ، بھاٹی چوک میں ہوں یا کشمی چوک میں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ قد کی لا ہور کے مشہور بازار کشمیری بازار کے بارے میں۔ کشمیری بازار رنگ محل چوک سے سیدھا وہلی گیٹ تک بھیلا ہوا ہے۔ رنگ محل چوک میں ایاز کا مزار واقع ہے۔ ایاز سلطان محمود غروی کے خادم سے اور ایاز اپنے تقویٰ اور قبم و فراست کی وجہ سے مشہور سے ایاز اور سلطان محمود غروی کے بارے تقویٰ اور قبم و فراست کی وجہ سے مشہور سے ایاز اور سلطان محمود غروی کے بارے میں علامہ اقبال بہنات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایاز اور سلطان محمود غروی کے بارے میں علامہ اقبال بہنات کی وجہ سے مشہور ہے۔

ایک بی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز

ائمی ایاز کے مزار سامنے برتوں والا ایک بازار ہے جو کیسرا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس بازار بیں داغل ہو کر دائیں جانب ایک جھوٹی سی گلی میں مز جائیں۔ میگلی بازار کا جمعہ ہے اور کسی زمانہ بیں اس بازار کا نام بازار کا جمعہ ہے اور کسی زمانہ بیں اس بازار کا نام بازار مشہور ہونے کی جب کہ موجودہ نام اس بازار کا مریاں والا بازار ہے۔ مریاں والا بازار مشہور ہونے کی

وجہ یہ ہے کہ ۱۹۲۹ء تک میہ بازار بھیٹر بکر بول کی سرفروشی کی وجہ سے مشہور تھا۔

یہ بازار شرقا غربا پھیلا ہوا ہے، یہ بازار ابنی لوکیشن کی وجہ ہے ہے حد جاذب نظر ہے اس بازار کے دو حصے مختلف سمتوں میں نگلتے ہیں۔ ایک حصّہ بازار تیزابیاں کہلاتا ہے جو کشمیری بازار کے شروع میں ہی با کیں طرف نگلتا ہے اور اس سے ملتا ہے جبکہ دوسرا سرااس بازار سے جا ملتا ہے جو معجد وزیر خان کے قبلے کی سمت والی دیوار کے ماتھ کشمیری بازار میں جا نگلتا ہے۔ ان دونوں بازاروں کے درمیان دائنی طرف ایک محتلہ ہے جو تکیہ سادھواں کہلاتا ہے جس میں مشہور معجد ساھواں موجود ہے، ای معجد کے مخرب کی طرف آئی شہیداں ہے جہاں پیر غفار شاہ صاحب مرحوم و مغفور کا مزار قابل مغرب کی طرف آئی شہیداں ہے جہاں پیر غفار شاہ صاحب مرحوم و مغفور کا مزار قابل زیارت ہے، ای بازار کے مغربی کنارے پرشالی جانب شاہ صاحب کے عین مقابل وہ کیاں ہے جس میں غازی علم الدین شہید رحتہ اللہ علیہ نے جنم لیا اور دنیائے لا مکال مکان ہے جس میں غازی علم الدین شہید رحتہ اللہ علیہ نے جنم لیا اور دنیائے لا مکال سے اس دنیائے رنگ و ہو میں تشریف لا کرآ کھ کھولی۔

ہائیں جانب گلی کے اندر آج بھی غازی علم الدین شہید مرائد کا مکان ہے۔ بیمخلہ کو چہ جا کب سوارال کے نام ہے مشہور ومعروف ہے۔

#### ولادت بإسعادت:

وہ جمرات کا روش دن تھا جب گمنام طالع مند کے گھر میں وہ ستارہ روش ہوا جس نے طالع مند کو گمنائی کے اندھروں سے نکال کر اُجالوں میں پہنچا دیا۔ طالع مند کام پر جانے کے لئے تیار تھے۔ اُنہیں بتایا کہ اُن کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہے اور زیگی کا مرحلہ بھی کسی وفت در پیش ہوسکتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی طالع مند قدرے خوش بھی تھے۔ یا آبخروہ گھڑی آن پینچی تھے۔ یا آبخروہ گھڑی آن پینچی جس گھڑی نے اُن کو وہ عزت عطاکی جس کے خواہاں لوگ صدیوں تک رہتے ہیں پھر جسی نمیس ہو یا تی ۔ طالع مند کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہے۔ رشتہ داروں اور محلہ داروں کا ایک جوم تھا جو اُن کو مہارک باد دیئے کے پیدائش ہے۔ رشتہ داروں اور محلہ داروں کا ایک جوم تھا جو اُن کو مہارک باد دیئے کے لئے موجود تھا۔ طالع مند یہ خبر محلہ ملے مند یہ خبر

# الدن ثبيد بيني كالدن ثبيد بينيد كالمستعمد كالم

سنتے ہی فوراً مٹھائی لے آئے اور سب کا منہ بیٹھا کرانے لگے۔

یکے کا نام علم الدین رکھا گیا جو بڑا ہوکر غازی علم الدین شہید بیسیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ غازی علم الدین شہید بیسیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ غازی علم الدین شہید بیسیہ کی قعدہ ۱۹۰۸ سے مشہور ہوا۔ غازی علم الدین شہیری گیٹ پیدا ہوئے۔ طالع مند پہلے دن اتنے مصروف رہے کہ اُنہیں بیچے کی شکل و کیھنے کا بھی موقع نہل سکا۔ جب اگلے دن اُنہوں نے بیچے کو گود میں اٹھایا تو بے افتیار چو منے گئے۔

طالع مند فطرة شریف الطبع انسان تھے۔ طالع مند کو بھی بھی بی خواہ ش نہ رہی تھی کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ وہ اپنی مختصری زندگی میں نہایت خوش و خرم سے سے۔ طالع مند محلّہ چا بک سوارال، بازار سریا نوالہ میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چونکہ اُس دور میں دولت مندوں کی زیادہ عزت افزائی ہوتی تھی اور ہر شخص کی خواہ ش ہوتی تھی کہ اُس کی اولا دبھی دولت کے پیچے بڑے۔ لیکن طالع مندکی آرزوان سب ہے ہٹ کرتھی۔ اُن کی خواہ ش تھی کہ اُس کی اولا دبھی دولت کے پیچے بڑا ہو کر اُن جیسامختی اور دیانت دار کار گر بنے ، اپنا گھر بسائے اور اچھا نام پائے۔ بڑا ہو کر اُن جیسامختی اور دیانت دار کار گر بنے ، اپنا گھر بسائے اور اچھا نام پائے۔ لیکن اُن کی سوچ ہے ہٹ کر وہ تقدیر اللی کے اس فیلے سے بہ خبر تھے کہ اللہ تعالی نے اُن کو زمین پر نعمت خداد ندی سے سر فراز فرما دیا تھا۔ طالع مند اور اُن کے عزیز و اُنارب اور محلّہ چا بک سواراں کو وہ مقام طئے والا تھا جس کی خواہ ش ہر ایک کے دل اُنارب اور محلّہ چا بک سواراں کو وہ مقام طئے والا تھا جس کی خواہ ش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ علم اللہ بین نے طالع مند اور اپنے محلّہ کو تاریخ میں درخشاں ستارہ بنا کر میں ہوتی ہے۔ علم اللہ بین نے طالع مند اور اپنے محلّہ کو تاریخ میں درخشاں ستارہ بنا کر میں ہوتی ہے۔ علم اللہ بین نے طالع مند اور اپنے محلّہ کو تاریخ میں درخشاں ستارہ بنا کر میں درخشاں ستارہ بنا کر دور

حلیه مبارک: -

والمالين ألين ألين ألين ألين المالية المسيد المسيد

آئکھیں جھیل کی مانند گہری تھیں جن میں اکثر اوقات سرخ ڈورے فروزاں رہتے تھے۔ مردم سیاہ دراز' ہونٹ باریک اور گردن ایک پروقار انداز سے اٹھی ہوئی تھی۔ چہرے کی ساخت قدرے کتابی' خوبی و کمال کا مرقع' لہجے میں ملائمت اور بلاکی مٹھاس تھی۔

غازی علم الدین شہید بینانیہ کو دیکھنے والے کا جی جاہتا تھا کہ بلاکسی توقف کے مسلسل دیکھنا ہی جلا جائے اور سننے والوں کی بیخواہش کہوتی ہ وہ ہمدتن گوش سننے رہیں۔ ہرایک بیک زبان پکار اٹھنا کے نقاش فطرت نے اپنا ایک حسین شاہکار پیدا کر کے اس کا نئات رنگ و ہو جس بھیج دیا ہے۔ آپ بینانیہ کو ورزش کا بے حدشوق تھا۔ آپ بینانیہ کی جسمانی نشو ونما روز افزوں تھی اور اس عمر میں بھی آپ بینانیہ کا سرا پاعمر سے کہیں زیادہ تنومند اور خوبصورت نظر آتا۔

ابیا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش شامل کسی کا خون تمبنا ضرور تھا



باب7:

# بجين كے غيرمعمولی واقعات

حضرت غازی علم الدین شہید عین کا بجبین عام بچوں سے مختلف تھا۔ آپ مین کے بجبین میں بچھالیے واقعات کا ظہور بھی ہوا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ میناتہ کے بجبین میں بچھالیے واقعات کا ظہور بھی ہوا جو تاریخ کا حصہ ہے۔

### قاد مانی کی ہلاکت:-

جس سال غازی علم الدین شہید عبیناتی پیدا ہوئے اس سال مرزا غلام احمد قادیانی گذاب اور آب عبیناتی کی پیدائش پر قادیانی گذاب اور نبوت کے جعلی دعویدار کی ہلاکت ہوئی اور آب عبیناتی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اُس کو واصل جہنم کیا۔

### مدیندمنوره میں ربلوے کا آغاز:-

غازی علم الدین شہید عضیہ جنہ جیدا ہوئے تو اُس مال ہی مدید منورہ میں حاز میں مال ہی مدید منورہ میں حجاز ربلوے مروس کا آغاز ہوا۔ ربلوے مروس کے آغاز سے ہی عازمین حجابی کرام کو سفر کی مہولت حاصل ہوگئی۔

# فرانسيسيول كوشكست فاش:-

غازی علم الدین شہید مینیا کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مرائش میں فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مرائش میں جنگ ازرے تھے فنکست فاش ہوکر وہاں سے بھا گئے پر مجبور ہو مسلمانے۔

اس کے علاوہ ای سال افغانستان میں نے سینے میں نصاب کا بھی آغاز ہوا۔

خوش نصيب:-مسسسس

غازی علم الدین شہید مینید کے کپین کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روزکس فقیر نے اُن کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا بگائی۔ آپ مینید کی والدہ آپ مینید کو گوو میں لئے دروازہ پر آ کیں تاکہ حسب استطاعت اُس فقیر کی مدد کر مسکس فقیر کی نگاہ غازی علم الدین شہید مینید پر پڑی تو آپ مینید کی والدہ ہے کہا!

مسکس فقیر کی نگاہ غازی علم الدین شہید مینید پر پڑی تو آپ مینید کی والدہ ہے کہا!

'' تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان فر مانا ہے۔'

آپ رُوراند کی والدہ نے اُس فقیر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ فقیر نے غازی علم الدین شہید رُوراند کو بکڑلیا اور چو منے لگا۔ پھر فقیر نے آپ برواند کی والدہ سے کہا!
"بیٹا! اس کوسبز کیڑے بیٹایا کرو۔"

جب أس شام طالع مندگر واپس آئے تو غازی علم الدین شہید مونیلہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ اُس فقیر نے کہا کہ اس بچکو سبز کبڑے کہ بہنایا کرو۔ طالع مند نے علم الدین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ انگے روز طالع مند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم الدین شہید محقالہ کی والدہ کو لاکر دیا۔ والدہ نے کپڑے کر مالدین کو پہنا دیے۔



# تعليم وتربيت وعادات وخضائل

غازی علم الدین شہید مینید جی برس کے ہوئے تو آپ مینید کے والد فی میں کے ہوئے تو آپ مینید کے والد فی محلے کی ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے داخل کرا دیا۔ تین سال تک وہاں تعلیم عاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر داقع بازار نو ہریاں میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لئے داخل کروا دیا گیا۔

غازی علم الدین شہید مینیا کی طبیعت اضطراری تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے جب کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے جب کہ اُن کے بھائی دین محمسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔
تین سال کی تعلیم میں آپ میں ہے کو صرف حردف کی بہیان ہوئی تھی۔

تعلیم عاصل نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ بھیاں ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ بھیاں ہو کہ کو کسی اور کام کے لئے جن رکھا تھا اور ایک ایبا جو ہر مخفی کر رکھا تھا جس سے وقتی طور پر والدین اور دیگر اوگ بے جب یہ جو ہر وقت آنے پر آشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکا اور یہ وہ جو ہر تھا جس کا بدل اس کا نئات میں کوئی چیز نہیں تھی ۔

جب غازی علم الدین شہید جمینیا کے والد نے ویکھا کہ ان کا رجمال تعلیم کی طرف نہیں ہے تو اُنہوں نے علم الدین کو اپنے والا بعنی نجار کا ہنر سکھا نا شروع کر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح آیک اچھا نجار بن جائے ۔ اس وجہ سے انہیں بھائی حمیث کے رہائش نظام الدین کا شاگر دینا دیا حمیا جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم الدین شہید جمینیہ نے کام سکھ لیا۔

اس كام مين مهارت عازى علم الدين شهيد عند في الين والدطالع منداور

بھائی محمد دین سے حاصل کی۔ عازی علم الدین شہید میں اللہ نے سب سے بہلا کام شخ نیاز محمد کی کوشی پر کیا اور داد حاصل کی۔ اس طرح تین سال گزر گئے اور غازی علم الدین شہید میں بیاب اور بھائی کے ساتھ دوکان چلانے لگے۔

طائع مندال دوران گاہے بگاہ انبالہ، کوہاٹ اور دوسرے دوردراز مقامات پر بھی جاکر کام کیا کرتے تھے اور جب غازی علم الدین شہید میں اندی کام سکھ لیا تو آپ بریشاند سے کام سکھ لیا تو آپ بریشاند بھی والدمحترم کے ساتھ اکثر و بیشتر کام کی غرض سے دوردراز کا سفر اختیار کرتے رہے۔

محمد مین کے بارے میں باپ کا خیال تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کرلیں۔ بالآخر اُن کا بیخواب شرمندہ تعبیر ہوا اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہو گئے اور جلد ہی اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ محمد بین بہت ذبین اور ہوشیار شخص سخے۔ تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب محمد بین کی عزت کرتے ہے۔ محمد دین اور حضرت عازی علم الدین شہید و مشاہد میں بھی بے حد بیارتھا جس کو دیکھ کرلوگ رشک کرتے ہے۔

# غادات وخصائل: –

غازی علم الدین شہید بر اللہ فطر تا نہایت سیدھے سادھ، صاف گوئی میں نمار ہے۔
نمایاں خوبی کے حال، کذب و فریب سے قطعاً نا آشنا، عادات و خضائل میں منفر دہتے۔
اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں سے کھانے پینے سے اجتناب ان کی فطرت میں شامل تھا البت کسی حد تک بھی بھارکسی ہوئل کورونق ضرور بخشتے لیکن ہوئل کے کھانوں کو ناپند فر ماتے سے۔ البتہ گھر کی روگی سوگھی روٹی اور والدہ کے ہاتھ کی کی ہوئی دیگر اشیاء براے رغبت سے کھاتے تھے۔ اگر بھی گھر سے باہر کہیں روٹی کھانے کا موقعہ ملتا تو روگھی سوگھی جیسی بھی میسر آتی بھیدشکر کھالیتے ،ورنہ یانی بی کرگزارہ کرتے تھے۔

# الدين تبهيد نينية الدين تبهيد المستواط المستواط

جب غازی علم الدین شہید مینیا کے عمر بیس سال کی ہوئی تو آپ بینانیا نے ایک خوبصورت نمونہ نقاش فطرت جوانی کا روپ پایا۔ اٹھتی جوانی، خدوخال کے لحاظ سے خوبرواور شکیل نو جوان، سڈول جسم، رنگ سرخ وسفید، پیشانی چوڑی، بال ساہ اور گھنگھریا لے، آئکھیں جھیل کی مانند گہری تھیں جن میں اکثر اوقات سرخ ڈورے فروزاں رہے تھے۔ مردم ساہ دراز، ہونٹ باریک اور گردن ایک پُر دقار انداز ہے اٹھی موئی تھی۔ چبرے کی ساخت قدرے کتابی، خوبی و کمال کا مرقع، اپنج میں ملائمت اور بلا کی مشاس تھی۔

آپ مینید کو دیکھنے والے کا جی جاہتا تھا کہ بلائسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی جاہتا تھا کہ بلائسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی جلا جائے اور سننے والوں کی بیدخواہش کہوتی ہ وہ ہمہ تن گوش سنتے رہیں۔ ہر ایک بیک زبان پکار اٹھتا کہ نقاش فطرت نے اپنا ایک حسین شاہکار پیدا کر کے اس کا نئات رنگ و ہو ہیں بھیج دیا ہے۔

تیرے بدن کا ہر جز اک شعر خوبصورت

لیکن بیہ تیری آئی میں پورا کلام جیسے
آپ مینیا کو ورزش کا بے حد شوق تھا۔ آپ مینیا کی جسمانی نشو ونما روز
افزول تھی ادر اس عمر میں بھی آپ مینیا کا سرایا عمر سے کہیں زیادہ تنومند اور خوبصورت نظر آتا۔

اییا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش شامل کمی کا خون تمنا سرور تھا



باب9:

# متفرق واقعات

#### روحانی فیوض حاصل ہونا:-

غازی علم الدین شہید مرین اللہ بن بلوغت کو پہنچے تو آپ مرین نے سب عازی علم الدین شہید مرین جب بنے بسب سے پہلا سفر اپنے والد میاں طالع مند کے ساتھ ملتان اور خانیوال کا کیا اور وہاں پر واقع بزرگان دین کے مزارات کی زیارت سے مستنفید ہوئے اور روحانی فیوش و برکات حاصل کیں۔

آپ مید کے والد میاں طالع مند لاہور کے نوائی قصبہ کھن شریف میں واقع مزار پراکٹر تشریف کے والد میاں طالع مند لاہور کے نوائی قصبہ کھن تھا جن کا واقع مزار پراکٹر تشریف لیے جاتے تھے۔ جہال خواجہ محمد بخش ولی کامل کامسکن تھا جن کا شارز مانے کے جید عالم دین، بلند یا بیمفسر اور برزگوں میں ہوتا تھا اور جن کی مقاطیسی روحانی شخصیت ہر ایک کو اپنی جانب کھینچی تھی اور روحانی جذب وسلوک سے متعارف کے وائی شخصیت ہر ایک کو اپنی جانب کھینچی تھی اور روحانی جذب وسلوک سے متعارف کے واکر روحانی فیض ہے بہرہ مند فر ماتی تھی۔

چونکہ طالع مندا کثر وہاں اپنی خاص عقیدت کی بناء پر حاضر ہوتا رہتا تھا ،اس لئے وہ غازی علم الدین شہید میند کو بھی دو تین مرتبہ لے گئے۔

بقول پیردشکیرنام!

"حضرت غازی علم الدین شہید عین نے اپنے والذکے ہمراہ انبالہ کا بھی سفر کیا اور وہاں پر کام کرنے کے علاوہ کئی شخصیات سے روحانی فیض بھی حاصل کیا۔"

عشق كا جذبه: -

یہ ۱۹۲۸ء کے شروع کے دن تھے جب غازی علم الدین شہید میں ا بیتیجے شوکت دین کا انقال ہو گیا۔ آپ جینالنڈ گھر والوں کے ہمراہ بھینجے کو دفانے کے کئے قبرستان میانی صاحب لا ہور گئے۔ قبرستان سے واپسی پر آپ جیناند کو راستہ میں ا یک عظیم الشان جناز ه ملا۔ بیہ جناز ه گڑھی شاہو لا ہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اُس دور کے نابغہ روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین میشد کا تھا۔ اس جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک ہتھے۔ جنازہ میں عجیب ی عشقیہ کیفیت طاری تھی اور پیہ جنازہ ، جنازہ گاہ کی طرف روال دوال تھا۔ اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت اور محبت و مکھ کر آپ میں ہے دل میں بھی عشق کا ایک نفها نئے پیدا ہوا اور اس جنازے ہے متاثر ہو کر آپ عملیا کے منہ سے بے ساختہ اکلا! بنتاللہ کے منہ سے بے ساختہ الکلا!

> " كاش! زندگى موتو الى اورموت موتو الى جس سے چھ تقيحت اورعبرت حاصل ہو۔''

یہ وہ کمحات اور وہ الفاظ شنے جنہوں نے غازی علم الدین شہید میندیک کی زندگی کواکیک نیا زُرخ دیا ادر انهی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ٹابت کر دیا كه داقعي موت موتو اليي كه روز محشرتك قلوب انساني يه أس كانقش ندمث سكه

خواب کی حقیقت:-

محمد دین کو غازی علم الدین شہیر میشاند سے بے حد محبت تھی اور وہ اُن کے بغیرره بھی نہیں سکتے ہتھے۔ غازی علم الدین شہید میشد کی ذراسی تکلیف بھی اُن کو بے جین کردیتی تقی اور اُن کی عدم موجود کی کووہ بہت زیادہ محسو*س کرتے تھے۔* غازی علم دین شہید عمیلیا اسے باب کے ہمراہ سالکوٹ کام کے سلسلہ میں مکئے ہوئے تھے تو ایسے میں محمد دین کی ہے چینی دیدنی تھی۔انہوں نے غازی علم الدین

المن ألين أبيد المنظمة المنظمة

شہید جینی کے بارے میں ایک بھیا تک خواب دیکھا جس سے وہ ہربڑا کر اٹھ بیٹھے اور ان کی اس گھبراہٹ پر سمارا خاندان اُن کے گرد اکٹھا ہوگیا۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا!

''میں نے علم دین کو کام کرتے ہوئے سٹرھیوں سے گر کر زخی ہوتے دیکھا ہے اور اس وجہ سے میرا دل سخت پریشانی میں مبتلا ہو سی ''

محمد دین کی بات سے گھر والے پریشان ہو گئے۔ای اثناء گھر والوں کو کسی ، فیطر کا مشورہ دیا تا کہ خیریت معلوم ہو سکے اور کسی نے اس کوخواب و خیال پریشان قرار دیا لیکن محمد دین کو کسی بل چین شہ آیا اور وہ مال سنے اجازت لے کر سیالکوٹ جلے گئے۔

سیالکوٹ پہنچ کر محد دین نے اُس جگہ کا ررخ کیا جہاں کا پنتہ اُن کے پاس موجود تھا لیکن والد طالع مند اور بھائی علم دین وہاں نظر نہ آئے تو محمد دین نے اُن بررگوں سے باپ اور بھائی کے بارے میں دریافت کیا۔ جس پر وہاں موجود ایک بررگ جن کا نام اختر مرزا تھا نے انہیں بتایا کہ

اس پرمحد دین مزید پریشان ہو گیا اور اختر مرزا کے مجبور کرنے پرصرف اتنا

'' کافی دنوں ہے اُن کا کوئی خط<sup>ن</sup>بیں آیا اس لئے میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔'' اختر مرزانے بتایا کہ طالع مند پچھ دن بیار رہے ہیں لیکن ابٹھیک ہیں۔

بہرحال محمد دین اۃ ن کے ہمراہ اس جگہ ردانہ ہوئے جہاں غازی علم الدین شہید نبیشید اینے باپ کے ساتھ تھم ہرے ہوئے تھے۔

گذے تالے کے سامنے والی گلی ہے ہوتے ہوئے وہ ایک شک ی گلی میں واخل ہوئے اور دائیں طرف کے تیسرے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کھ در بعد وروازہ کھلا تو سامنے طالع مند نظر آئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے طالع مند نظر آئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے طالع مند نے انہیں بیچان نہ سکے لیکن محمد دین باپ کو دیکھتے ہی اُن سے لیٹ گئے۔ طالع مند نے شفقت ہے محمد دین کی پشت پر ہاتھ بھیرا اور پیشانی کا بوسدلیا اور پھر آئیس اندر لے بھتے اور گھر کی حال احوال ہو چھا جس پرمحمد دین نے سب کی خیریت کی اطلاع دی۔

گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چار پائی پر ہی غازی علم دین شہید میں شہید میں شہید میں شہید میں شہید میں شہید میں عازی علم الدین شہید میں ان محد دین کو دیما تو خوش سے انھی کر شدت جذبات سے بھائی سے لیٹ گئے اور اس طرح کافی دیر تک دونوں بھائی باہم بغل میر رہے۔ کھ دیر بعد الگ ہوئے اور بیٹھ گئے۔

غازی علم الدین شہیر مینیا کے ہاتھ پر بی بندھی ہوئی تھی محمہ دین کے ، استفسار پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر بیشہ لگ گیا تھا اور ہاتھ زخی ہوگیا تھا۔

> محددین نے جب استفسار کیا کہ کیا زخم زیادہ حجرا تو نہیں آیا؟ طالع مند نے جواب دیا!

"دنہیں! اللہ تعالی نے بچالیا، قرکرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جلد ہی تھیک ہوجائے گا۔"

ادراس طرح رات مسئے تک دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے اور اسکلے روز گھرواپس آکران کی خیریت کی اطلاع والدہ کو دی۔

اس دوران عازی علم دین شہید عمیناتی ہفتہ بھر کام نہ کر سکے اور ایک ہفتہ بعد ہاتھ کے درست ہونے پراپینے کام میں مصروف ہوئے۔

محمد دین نے لا ہور سے دوخط بھی لکھے جس میں لا ہور جلد آنے کی درخواست کی چونکہ کام ختم ہونے کو تھا۔ اس لئے ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ سترہ روز اس بات کوگر رہے کے اُدھر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ سترہ ملی لیکن طالع کوگر رہے کے بتھے اُدھر ابھی کام ختم نہ ہوا تھا کہ انہیں ایک اور کام کی پیش کش ملی لیکن طالع مند نہ مانے اور سیالکوٹ سے لا ہور آگئے۔

گھرواپس بہنے کر غازی علم دین شہید بین الدہ سے سلے اور پھر بھائی کے بارے میں پیتہ کیا تو بتا چلا کہ وہ اپنے کام سے شام کو گھر داپس آتے ہیں۔ رات کو جب محمد دین گھر داپس آئے تو بھائی غازی علم دین شہید برزائند کو دیکھ کر ان کی خوشی دیدنی تھی۔

تربیت کا اثر: –

غازی علم الدین شہید میرانی وضع کا تھا جہاں وہ والدین کے زیر سابہ تربیت پارہے سخے۔ گھر سے انہوں نے عزت اور شرافت کا سبق لیا۔ یہیں سے دیانت داری کی خو پائی۔ گھر ہی درس گاہ تھہری چونکہ کتابی علم تو نہیں ملالیکن اُس کی دیانت داری کی خو پائی۔ گھر ہی درس گاہ تھہری چونکہ کتابی علم تو نہیں ملالیکن اُس کی روح جذب کی۔ اُس کی غایت جانی بہچانی۔ علم تو ان کے نام کا حصّہ تھا وہ اعلیٰ درہے کا انسان بن رہے ہے۔ علم تو نور ہے جی بیدے کے اندرون کو روش کرے تو وہ نورانی ہوجاتا ہے۔

علم کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔
علم رابہ تن زنی مارے بود
علم رابہ تن زنی مارے بود
علم را بر دل زنی مارے بود
آپ بُرِیاتیہ گھر کے شریفانہ ماحول میں ڈھل گئے۔ والد کی صحبت میں رہ کر معلوم ہوا کہ بندہ وہ ہے جو دوسرول کے کام آئے۔ باپ کی زیر تربیت سے بات اپنی

عن زي الدين شهر دينية كالمالي الدين شهر الدين شهر الدين شهر الدين شهر الدين شهر الدين شهر الدين المالية المالي

زندگی کا جزولازم کھرائی اور ایٹار واحسان کوزندگی کا بنیادی عضر قرار دے دیا۔ غازی علم الدین شہید بہت برایک ے فلوص سے بیش آنے گئے کیونکہ اس کا صلم انہیں کسی نہ کسی شکل میں بل ہی جاتا ہے۔ وماغ پر بچین کے بہت سے ایسے واقعات نقش شے جنبوں نے اُن کی آئندہ زندگی اور کردار سازی میں اہم کام سرانجام دیا اور زندگی کو جنبوں نے اُن کی آئندہ زندگی اور کردار سازی میں اہم کام سرانجام دیا اور زندگی کو ایسے رخ پرموڑا جس نے آگے چل کران کو ' غازی اور شہید' دونون القاب سے بیک وقت سرفراز فرمایا۔

#### بهائی محمد دین کی محبت:-

غازی علم الدین شہید بینیا کے بھائی محد دین کوآپ بینیا کے ساتھ بہت میں اور وہ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے سے عازی علم الدین شہید براتیا کی ذرا سی تکلیف بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی اور ان کی عدم موجود گی کو وہ بہت زیادہ محسوس تکلیف بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی اور ان کی عدم موجود گی کو وہ بہت زیادہ محسوس کرتے سے عازی علم دین شہید بینیا ہے باپ کے ہمراہ سیا کلوٹ کام کے سلسلہ میں گئے ہوئے سے تو ایسے میں محد دین کی بے چینی دیدنی تھی۔ انہوں نے غازی علم الدین شہید بینیات کے بارے میں ایک بھیا تک خواب دیکھا جس سے وہ ہر بڑا کر اٹھ بینیا اور ان کی اس گھرا ہٹ پر سارا غاندان ان کے گرد اکھا ہوگیا۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے علم دین (بینیات) کو کام کرتے ہوئے سیر چیوں سے گر کر کر فرق ہوتے دیکھا ہو گیا ہے۔ محد دین فراب بیان کیا کہ میں نے علم دین (بینیات) کو کام کرتے ہوئے سیر چیوں سے گر دین کی بات سے گھر دالے پر بیٹان ہو گئے۔ اس اثناء گھر والوں کو کسی نے خط کلھنے کا مشورہ دیا تا کہ خبر بت معلوم ہو سکے اور کسی نے اس کو خواب و خیال پر بیٹان قرار دیا لیکن محمد دیا تا کہ خبر بت معلوم ہو سکے اور کسی نے اس کو خواب و خیال پر بیٹان قرار دیا لیکن محمد دیا تا کہ خبر بت معلوم ہو سکے اور کسی نے اس کو خواب و خیال پر بیٹان قرار دیا لیکن محمد دین کو کسی بی بین نہ آیا اور وہ مال سے اجازت لے کرسیا لکوٹ چلے گئے۔

سیالکوٹ بھٹی کرمحمہ دین نے اس جگہ کا رخ کمیا جہاں کا بہتہ ان کے پاس موجود تھا لیکن والد طالع مند اور بھائی علم دین وہاں نظر نہ آئے تو محمہ دین نے ان

بزرگوں سے باپ اور بھائی کے بارے میں دریافت کیا۔ جس بر وہاں موجود ایک بزرگ جن کا نام اختر مرزا تھانے انہیں بتایا کہ ان کا کام بند پڑا ہے اورطالع منداب یہاں کام نبیں کرتے بلکہ ای محلّہ میں ان کے کی جانے والے کے پاس تفہرے ہوئے بیاں اور اختر مرزا کے مجبور بیں اور ان کا کام کر رہے ہیں۔ اس پر محمد دین مزید پریشان ہو گیا اور اختر مرزا کے مجبور بیں اور ان کا کام کر رہے ہیں۔ اس پر محمد دین مزید پریشان ہو گیا اور اختر مرزا کے مجبور کرنے پرصرف اتنا کہا کہ کافی ونوں سے ان کا کوئی خطر نہیں آیا اس لئے میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔

اخر مرزانے بتایا کہ طالع مند پھے دن بیار رہے ہیں لیکن اب تھیک ہیں ہر حال محمد دین ان کے ہمراہ اس جگہ روانہ ہوئے جہاں غازی علم الدین شہید مُنید مُنید مُنید بنائید ہوئے جہاں غازی علم الدین شہید مُنید مُنید مُنید مُنائی ہوئے اور دائیں طرف کے سمنے والی گئی ہے ہوئے دروازہ مُلا تو سمانے طالع مند نظر آئے۔ اندھرا دروازے پر دستک دی۔ پھے دروازہ مُلا تو سمانے طالع مند نظر آئے۔ اندھرا ہونے کی وجہ سے طالع مند آئیس پہچان نہ سکے لیکن مُحد دین باپ کو دیکھے ہی ان سے مونے کی وجہ سے طالع مند آئیس پہچان نہ سکے لیکن مُحد دین باپ کو دیکھے ہی ان سے اور پھر آئیس اندر لے گئے اور گھر کا حال احوال پوچھا جس پر محمد دین نے سب کی خریت کی اطلاع دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چار پائی پر ہی غازی علم دین خبریت کی اطلاع دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چار پائی پر ہی غازی علم دین شہید مُؤائیڈ نے بھائی ایک دوسرے اور بھر دیں طرح کافی دین کے اور جلای سے اٹھ کر شدت جذبات سے بھائی ایک دوسرے سے ایک اور اس طرح کافی دین کے دونوں بھائی با ہم بغل گررہ ہو اور بھر دیر بعد سے کیا دوسرے سے علیدہ موکر بعثر گئے۔

عازی علم الدین شہید میند کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی محد دین کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر بیشہ لگ گیا تھا اور ہاتھ زخی ہوگیا تھا۔ محد دین نے جب استفسار کیا کہ کیا زخم زیادہ گہرا تو نہیں آیا؟

على الدين شهب والمنظمة المنظمة المنظمة

طالع مند نے جواب دیا کہ بیس! اللہ تعالیٰ نے بچالیا ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح رات گئے تک دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے اور اگلے روز گھر واپس آ کر ان کی خیریت کی اطلاع والدہ کو دی۔ اس دوران غازی علم دین شہید جیند ہفتہ بھت بھر کام نہ کر سکے آور ایک ہفتہ بعد ہاتھ کے درست ہونے ماری علم دین شہید جیند ہونے ماری میں میں میں میں میں میں میں میں اور ایک ہفتہ بعد ہاتھ کے درست ہونے

پرائیے کام میں مصروف ہوئے۔

مجر دین نے لاہور پہنچنے کے بعد بھی دو خط کھے جس میں انہیں لاہور جلد آنے کی درخواست کی۔ کام ختم ہونے کے نزدیک تھا اس لئے ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ سترہ روز اس بات کوگز رہے تھے ادھر ابھی کام ختم نہ ہوا تھا کہ انہیں ایک اور کام کی پیش کش ملی لیکن طالع مند نہ مانے اور سیالکوٹ سے لاہور آگئے۔ گھر واپس پہنچ کر غازی علم دین شہید مینیہ وائدہ سے طے اور پھر بھائی کے بارے میں پتہ کیا تو پتا چلا کہ وہ اپ کام کے واپس آئے تا جی اور پھر بھائی کے بارے میں پتہ کیا تو پتا چلا کہ وہ اپس آئے تو بیا جلا کہ وہ اپس آئے تو ہیں۔ رات کو جب محمد دین گھر واپس آئے تو ہیں۔ بیائی غازی علم وین شہید میں بیتہ کو وکھر کر ان کی خوشی دید نی تھی واپس آئے تو بیا جائی غازی علم وین شہید میں بیتہ کو وکھر کر ان کی خوشی دید نی تھی دین گھر واپس آئے تو بیا جائی غازی علم وین شہید میں بیتہ کو وکھر کر ان کی خوشی دید نی تھی۔

طالع مند نے لا ہور واپس آنے کے بعد اپنے ہمائی سے مشورہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اب محمد دین کا گھر بسانے کا وقت آن پہنچا ہے اس لئے تم اس کے لئے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کروتا کہ میں جلد از جلد اس فرض کو ادا کرسکوں۔ غازی علم الدین شہید بیتائیڈ اور آپ بیتائیڈ کی والدہ کو جب محمد دین کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ کچھ دنوں بعد محمد دین کا رشتہ ان کے رشتہ وارول میں سطے ہو گیا۔ چند دنوں بعد شادی ہوئی اور محمد دین رشتہ از دواج میں مسلک ہو گئے۔

عازى علم الدين شهيد وشالله كوماث مين:

کیم جنوری ۱۹۲۸ء کو طالع مند جب کوہاٹ جانے لگے تو اپنے ہمراہ غازی علم الدین شہید عمیلیہ کوہاں کے جہاں انہوں نے ایک مکان کرائے پرلیا اور شہر میں کام کرنے گئے۔ چونکہ طالع مند اکثر وہاں آتے رہے تھے، اس کئے ان کو وہاں کام

کرنے کے سلسلے میں اور ضروریات زندگی پورا کرنے میں بھی کوئی دفت پیش نہیں آئی۔
طالع مند نے جو مکان کا کرایہ پر حاصل کیا تھا اُس کا مالک اکبر خان اچھا
انسان تھا۔ شروع شروع میں اُس کا رویہ صرف واجبی سا تھا لیکن آ ہتہ آ ہتہ وہ طالع
مند کے قریب ہوتا گیا اور جب طالع مندرات کو کام ہے واپس آتے تو اُن کے پاس آ
کر بیٹھ جا تا۔ اکبر خان طالع مند اور غازی علم الدین شہید مراب کی شرافت اور دیانت
داری کا قائل ہوگیا تھا اور اس کا ذکر انیے نظے والوں ہے بھی کرتا رہتا تھا۔

ایک روز طالع مند اور غازی علم الدین شہید مین ایک مخلہ میں رہائش پذیر روش خان کے گھر کام کے لئے گئے ہوئے تھے کہ وہاں اُنہیں پنۃ چلا کہ اکبر خان کا اپنائی سے جھڑا ہوگیا اور اور اس جھڑے ہوئے میں اُس کا بھائی شدید زخمی ہوگیا ہے۔ بھائی کی رپورٹ پر پولیس اکبر خان کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ طالع مند نے روش خان سے کھائی کی رپورٹ پر پولیس اکبر خان کے دریافت کرنے پر طالع مند نے اکبر خان کی گرفتاری کی ساری بات بتا دی۔ روش خان نے دریافت کرنے پر طالع مند نے اکبر خان کی گرفتاری کی ساری بات بتا دی۔ روش خان نے کہا!

"تہاری اُس کے ساتھ کیارشتہ داری ہے جو کام چھوڑ کر جارہے ہو؟" طالع مندنے کہا!

" میں اُس کا کرائے دار ہوں اور وہ میرامسن ہے۔ اگر خوشی کے لیات میں وہ ہمیں نہیں بھولتا تو پھر اُس کی مصیبت کی گھڑی میں میں میں کیوں اُس کو بھلا دولی؟"

پھرطالع مندروش خان کی اجازت کے بغیر اور خلاف تو تع کام پھوڑ کر ہلے گئے۔ اس دوران غازی علم الدین شہید رکھنا ہوالد کی اجازت سے کام کرتے رہے۔ روش خان طالع مند کے اس خلوص سے متاثر ہوکر اُن کے بیچھے ایر خان کے گھر گیا اور اُس کے گھر والوں کو ہرممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ روش خان کی کوششوں اور طالع مند کی پُرخلوص نیت کی وجہ سے اکبر خان کو روشن خان کی کوششوں اور طالع مند کی پُرخلوص نیت کی وجہ سے اکبر خان کو

دوسرے دن ہی بولیس نے چھوڑ دیا۔

اکبر خان تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ طالع مند اُن کے لئے اتنا کچھ کریں گے۔ طالع منداس واقعہ کے ایک سال تک کوہاٹ میں رہے اور اکبر خان نے اس دوران اُن سے مکان کا کرایہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ طالع مند اُس کو اصرار کرتے تو وہ انکار کردیتا اور پہلے سے بھی زیادہ اُن کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا۔

طالع منداور غازی علم الدین شہید برخاندہ جتنے دن گھر سے دور رہے ہے اُن کا رابطہ گھر والوں سے خط و کتابت کے ذریعے رہتا تھا۔ جب دونوں باپ بیٹا گھر بہنچ تو گھر والوں کی خوشی دیدنی ہوگئے۔ گھر ہیں اس طرح چہل پہل تھی جیسے اُن کے لئے عید کا دن ہو۔

غازى علم الدين شهيد عينية كي شادي كي تياريان: -

کوہاٹ سے واپسی پر طالع مند کی خواہش تھی کہ اب وہ غازی علم الدین شہید مینید کا گھر بھی بسا دیں۔ چنانچہاس خواہش کے نتیج میں غازی علم الدین شہید مینی کے ایکیا۔ طالع مندا پنے آپ کونہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے ہے کہ اپنے دونوں بیوں کی شادیاں اپنی ہی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔

غازی علم الدین شہید بخوانہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ بیل آئن دہتے ہے۔ انہیں اُس وقت تک بیاجی نہ پنہ تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور گندی ذہنیت کے مالک دان پال بد بخت نے حضور نبی کریم بین بی شان میں گتا خی کرتے دہنیت کے مالک دان پال بد بخت نے حضور نبی کریم بین بی آئی گائی گائی گائی ہی گتا خی کرتے ہوئے گائی اُس وقت ملکی ہوئے گناب ''رکیلا رسول'' تحریر کی ہے۔ غازی علم الدین شہید مین شہید میں اُس وقت ملکی صور تحال کی نبست اپنے کام ہیں مشغول شاہد اور اپنے اردگرد کے حالات سے بالکل سے خبر شے۔



باب10:

# مذهبي طوفان كالآغاز

عازی علم الدین شہید روزائد طبیعتا ملنسار اور اپنے حال میں گمن رہنے والے انسان ہے۔ اس زمانے میں گھر سے باہر کیا ساسی صور تحال تھی اور ملک کس ساسی طوفان سے گزر رہا تھا، اس بارے میں عازی علم الدین شہید روزائد کمل بخبر ہے۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ہندو کی بدطینت فطرت کیا رنگ لائی ہے اور انہائی گندی انہیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ہندو کی بدطینت فطرت کیا رنگ لائی ہے اور انہائی گندی ذہنیت کے حامل ایک شخص راجپال نے اپنی شیطانی ذہنیت اور ہت وحری کا گھناؤنا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبے حضرت محمد مصطفیٰ مطابح کی مثان اقدس کے خلاف ایک دل آزار کتاب ''رنگیلا رسول'' شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح کردیے ہیں۔

غازی علم الدین شہید میں ای اور سادہ صفت طبیعت کے ہاتھوں ان تمام باتوں سے بخت بے فہر شے۔ انہیں اس بات کا بالک علم نہ تھا کہ ملک میں کس قتم کے ساس اور نہ ہی طوفان کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف ہندومسلم اتحاد زندہ بادہ انقلاب زندہ بادہ فرنگی راج مردہ باد کے فلک شگاف نعرے رات دن گوئج رہے ہے۔ دوسری طرف ہندوکی گندی ذہنیت فرنگی کے ایماء پرمسلمانوں کو در پردہ کچلنے اور صرف ہندوران پاٹ کے لئے برسر پیکارتھی۔ اوپر سے بیار والفت کی چکنی چیڑی باتوں سے ہندوران پاٹ کے لئے برسر پیکارتھی۔ اوپر سے بیار والفت کی چکنی چیڑی باتوں سے مسلمانوں کو دہبنا رہے ہے جس سے مسلمانوں کو دہنی ، جسمانی، نہیں اور سیای ضعف پینے سکے، ان کا یہ حال تھا کہ ظاہری مسلمانوں کو نقصان پیچانے کے دو مسلمانوں کو نقصان پیچانے کے دو مسلمانوں کو نقصان پیچانے کے دو مسلمانوں کو نیک کی مسلمانوں کو نقصان پیچانے کے دو مسلمانوں کو نیک کے دو مسلمانوں کو نیک کے دو مسلمانوں کو نوٹ کی کی کو نیک کے دو مسلمانوں کو نوٹ کی کو نیک کے دو مسلمانوں کو نوٹ کی کے دو کی کان کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی کے دو کر کی کو نوٹ کی کو نوٹ کے دو کر کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کی

لئے بغل میں چھڑی دبائے بیٹھے تھے اور اس شمن میں شیطان صفت گندی ذہنیت کے مالک راجیال نے نفرتوں اور کراہتوں کا ایک نیا لا متناہی طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس طوفان برتمیزی کی لیسٹ میں ہندوؤں کے بچھ دار اور سیانے لوگ بھی آ گئے تھے اور وہ دو حصول میں بٹ گئے تھے۔ ان میں سے خالص مسلم دشمن عناصر کیجا ہو گئے تھے جبکہ عمرل و انصاف کے چاہنے والے اور ہندومسلم انحاد کے حامی دوسری طرف ہو گئے تھے۔ البت ایسے لوگوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابرتھی ای لئے ان کی اٹھنے والی آواز کی مثال نقار خانے میں طوطی جیسی تھی۔

ان حالات میں جب غازی علم الدین شہید مینیہ کو اصل صورتحال کا کی حد تک ادراک ہوا تو اس کے اندر چھے ہوئے مسلمان نے انگرائی کی اور دل میں طوفانوں کے بادل منڈانے گئے۔ ان کی پرسکون زندگی میں اٹھان بیدا ہوا۔ جس نے ان کی تمام سوچوں کا محور ہی بدل دیا۔ شاید بیان کی گھریلوطبیعت کا فاصلہ تھا اور قدرت بھی شاید اس کے گھرانے کو سرفراز فرمانا جا ہتی تھی۔ اس لئے اُن کے اندر زندگی کے اس موڑ پرایک نے گرداب نے جنم لیا۔ طوفانوں نے ایک نے انداز سے ان کی زندگی کے اس موڑ پرایک نے گرداب نے جنم لیا۔ طوفانوں نے ایک نے انداز سے ان کی زندگی کے تصور کوئی سوچ سے جمکنار کیا اور اس ست میں اپنے سے زیادہ شدت سے اُن کی زندگی کے کردا کر دکھ دیا۔

كتاب در تكبلا رسول:-

" "رکیلا رسول" نامی کتاب دراصل سوامی دیا نند کے ایک چیلے مہاشا کرش ایڈیٹر" پرتاب الا مور نے کاھی جس میں اس نگ انسانیت نے حضور رسالت مآب سطخ کی آزیا با تیں کاھیں اور ایسی ایسی نازیبا با تیں کاھیں کہ سطخ کی آزار با تیں کاھیں اور ایسی ایسی نازیبا با تیں کاھیں کہ جن کے پڑھنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر باشعور غیرت مند غیرمسلم بھی کم از کم بید و عاضرور کرے کہ اس مہتر بیہ ہے کہ اسے موت آجائے۔ اس کتاب میں قرآن کریم

کی آیات اور احادیث قدی کی انتہائی غلط تاویلات پیش کی گئیں۔

چونکہ اُسے اس بات کا بخو بی ادراک تھا کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں ایک سنگ کی مانند کھڑے اور ہیچے ہوتے ہیں اور اس کتاب میں جو شرمناک باتیں ایک سنگ کی مانند کھڑے اور ہیچے ہوتے ہیں اور اس کتاب میں جو شرمناک باتیں لکھیں ہیں اُن سے مسلمانوں کے دلوں کے اندرایک انتہائی لامتناہی تندو تیز طوفان اٹھ کھڑا ہوگیا۔

اک لئے راجپال نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد المضنے والے طوفان سے نیچنے کے لئے اپنی بجائے ''پروفیسر پنڈت چمیوتی لال ایم اے'' کا فرضی نام بطور مصنف تحریر کر دیا تھا تا کہ اُس کے خلاف کوئی اخلاقی یا قانونی کاروائی نہ ہو سکے۔ البتہ اس کتاب کے اوپر اس کتاب کے پبلشر راجپال کا نام اور اس کی دوکان واقع ہپتال روڈ کا نام و پنة مکمل موجود تھا۔

مسلمانوں نے راجپال سے اخلاقی دائرہ کے اندرگی مرتبہ درخواست کی کہ وہ اس کتاب کی تشہیر اور فروخت کی بجائے اس کتاب کو تلف کر دے تا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی سخت تشم کا تنازعہ نداٹھ کھڑا ہواور ملک کی فضاء نہ ہی منافرت کا شکار ہو کر لوگوں کی زندگی کو جہنم زار نہ بنا دے۔لیکن راجپال نے اپنی شیطان صفت فرانیت کی بدولت اور اس کے مصنف ایٹریٹر پرتاب کی شبہ پر اس بات کو مائے سے انکار کر دیا اور اس طرح یہ کتاب نہ صرف باعث نزاع بنی بلکہ تمام مسلمانوں کے ایمان پر ایک تازیانہ فاجہ و حب رسول اللہ پر ایک تازیانہ فاجہ کی جماعت کے لئے میدان میں سرفروشانہ نگلنے پر مجور ہوگیا۔

مقدمه:-

اس کتاب کو صنبط کرنے کے لئے برصغیر کے کونے سے بالعموم اور لا ہور شہر میں بالخصوص احتجاجی طوقان امنڈ پڑا تو برطانوی حکومت چونگی اور اس نے لا ہور میں دفد ہے ان کر دی لیکن حکومت کے ان ہتھکنڈوں سے مسلمانوں کا جوش و خروش کم بونے کی بجائے روز افزوں بڑھتا ہی چلا گیا اور جب حالات قابو سے باہر ہوتے نظرا نے لگے تو ایسے میں حکومت کو مجبوراً ناشر راجپال کے خلاف فرقہ ورانہ منافرت کھیلانے کے الزام میں دفعہ 100 ایف کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

۲۳ منی ۱۹۲۴ء کو یہ واقعہ لا ہور کے مجسٹریٹ مسٹری ایج ڈزنی کی عدالت میں بیش ہوا۔ تفتیش ہوا۔ تفتیش کے لئے بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں بادشاہی مسجد کے خطیب غلام مرشد صاحب نے ایک مدلل عقے۔ جرح کے دوران غلام مرشد صاحب نے ایک مدلل تقریر فرمائی اور واضح الفاظ میں کہا کہ

"بااشبه اس ناخواندہ رسالہ میں بعض ہماری مفروضہ کتب کے دہ کتابیں حوالہ جات منقول ہیں لیکن ایک غورطلب امریہ ہے کہ وہ کتابیں کیسی ہیں اور ان کے متعلق مسلم رائے عامہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر دل کے کسی موٹ میں رسول اکرم میں ہیں اہانت کا خیال بھی جاگزین ہوتو آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پھر یہ کتابیں ہمارے نزد یک کیونکر معتبر ہوسکتی ہیں۔ قرآن کیم ہمارے نزد یک کیونکر معتبر ہوسکتی ہیں۔ قرآن کیم ہمارے نزد یک کیونکر معتبر ہوسکتی ہیں۔ قرآن کیم ہمارے کئی جو ان موجود نہیں اس جنگ آ میز ناول میں جمع شدہ حوالہ جات ہمارے نزد یک غیر معتبر ہیں، ان کے لکھنے والے شدہ حوالہ جات ہمارے نزد یک غیر معتبر ہیں، ان کے لکھنے والے قابل گردن زنی ادر کا فر ہیں، ہم ان کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔"

مقدے کا نتیجہ:-

عاشقان رسول مین بختر کے حکومت پنجاب کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا اور انتہائی کوششوں کے بعد اس کے خلاف مقدمہ چلا بھی لیکن انگریز کی متعقبانہ

ذہنیت نے جونتائج برآ مد کئے وہ مسلمانوں کی توقع کے خلاف اور ہندوؤں کی توقعات کے عین مطابق ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور اللہ بخش کو دومختلف مقد مات میں الجھا کر ان کو سزا دی گئی اور اس طرح بیشل' الٹا چور کوتوال کو ڈانے'' پر انتہائی تیزی سے عمل درآ مدکیا گیا۔

اس بے ایمانی کے خلاف اخبارات میں حکومت کے رویے پر سخت تنقید کی گئی۔ مرحوم مولوی نور الحق نے اخبار ' مسلم آؤٹ لک' میں حکومت کے سخت رویے اور راجیال کے خلاف کھل کر لکھا جس پر انگر بنز حکومت کی ایماء پر پنجاب حکومت نے انہیں وو ماہ کی سزائے قید اور ایک ہزاررو بے جرمانہ عائد کیا۔ دوسری طرف جلے، جلوسوں اور اجتماعی ریلیوں اور عوام کے غم و عصہ کے باوصف راجیال نے اپنے جرم کی معافی نہ مانگی۔ حکومت بنجاب اور عدل و انصاف کے ایوانوں نے اپنے کانوں میں روئی محفول کی اور حق کے کانوں میں روئی محفول کی اور حق کے کانوں میں روئی محفول کی اور حق کی بجائے الٹا رائج پال کو شخفظ فراہم کیا۔

#### سياسي جدوجبد كا آغاز:-

اگریزوں کے اس رویے ہے مسلمانوں کے دل شکستگی اور درماندگی کے استان سے ٹوٹ کررہ گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ جوش و خروش سے سرگرم عمل ہو گئے۔،اس دور میں لا ہور میں دو ایسے مقامات سے جو سیاس سرگرمیوں کا مرکز سے اور جہاں ہے ابھر نے والی کوئی بھی آ واز پورے ملک میں گوجی تھی۔ یہ دور اس زمانے میں ایسا تھا کہ ان دونوں جگہوں پر ہر دم جوالا بھی سکتی رہتی، آتش نفس مقرر انہیں ہوا دیتے رہتے۔ ایسے میں یہاں کے با کمال مقرر حضرات زندگی کوموت سے لڑا کر بچیب تماشا دکھاتے۔ زندگی دیوانہ وارموت کو گلے لگانے پرتل زندگی دور ہوتم کے سود و زیاں سے بالاتر ہوکر اپنے آپ کو داؤ پر لگاتے ہوئے انسانی جان پر کھیل جاتی۔ ایسے میں یہاں کے بیس نے جگتی پر پڑول ڈالنے والا جان پر کھیل جاتی۔ ایسے طال سے کیس نے جگتی پر پڑول ڈالنے والا

كام كيا اور د بلي دروازه كا باغ اس كامركز بن كيا-

# انگريزون کي حالا کيان:-

بہرحال مسٹری ایج ڈزنی مجسٹریٹ درجہ ادل نے بڑی تندہی ہے فریقین کے دلائل سنے اور طویل ساعت کے بعد دیمبر ۱۹۲۳ء میں عدالت ہذا نے راجپال کو جھ ماہ قید بامشقت اور ایک ہزار روپیہ جرمانے کی سزا کا تھم سنایا۔

راجیال نے اس فیلے کے خلاف سیشن کورٹ میں ائیل دائر کر دی جس کی ساعت کرنل ایف سی گورٹ میں ائیل دائر کر دی جس کی ساعت کرنل ایف سی کولس نے کی۔ اس عدالت میں اس کو مجرم نو قرار دیا گیا تا ہم مجسٹریٹ کے فیلے میں تخفیف کر دی اور سیشن جج نے ناشر مذکور کو محض جھے ماہ سزائے قید سنائی۔

طویل مدت کی اس عدالتی کاروائی کے بعد ۱۹۲۷ء یں ملزم کی جانب سے جمرانی کی درخواست ہائی کورٹ میں چیش ہوئی جس کی ساعت کنور دلیپ سنگھ کی عدالت میں ہوئی اس وقت پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا جس کی فرانت میں ہوئی اس وقت پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا جس کی فراتی سفارش پرجسٹس کنور اور دلیپ سنگھ سے نے ملزم کورہا کر دیا، کنور دلیپ سنگھ سے نے اس فیارش پرجسٹس کنور اور دلیپ سنگھ سے ایم فرہا کر دیا، کنور دلیپ سنگھ سے اسے فیصلے میں لکھا کہ

"" تاب کی عبارتیں کیسی ہی ٹاخوشگوار ہوں، بہر حال آقائے دو جہال، وارث کل کا تنات، بادی برتن حضرت محمصطفیٰ ہے تابیۃ کی توجین (نعوذ باللہ) کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی اس سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور نہ ہی قانون کے خزد کے اس کی کوئی اہمیت ہے۔"

فيصلے کے خلاف احتجاج:-

اس نیلے نے مسلمانوں کے جذبات کو شدید مجروح کیا اور مسلمان اسپنے

ایمان اورا پنے بیارے آقا حضرت محمد منطقاً تھی ماموں کو بچانے کی خاطر انتہائی جوش و خروش میں آگئے۔

چونکہ ہائی کورٹ نے میہ فیصلہ انتہائی متعقبانہ طرز عمل کے تحت دیا تھا اور اس میں انصاف کے تمام تقاضوں کو کری طرح مجروح کیا گیا تھا اور پس پردہ فرنگی ہندو دشنی کے زیر اثر مسلمانوں کو ذکیل کیا گیا تھا اس لئے اس سلسلہ میں متعدد جلے اور جلوس نکالے گئے۔ چار اور پانچ جولائی میں ۱۹۲۶ کی درمیانی رائ مسلمانان لا ہور کی جانب سے باغ دبلی دروازہ میں ایک جلے کا اہتمام کیا گیا جس میں سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد سعید، مولانا مفتی کفایت اللہ، چودھری فضل حق، خواجہ عبدالرجمان غازی نے تقریب کرنی تھیں۔ لیکن ای روز ڈپٹی کمشز مسٹر اوگلوی نے دفعہ ۱۳۲۳ لگا کر جلے کوممنوع تقریب کرنی تھیں۔ لیکن ای روز ڈپٹی کمشز مسٹر اوگلوی نے دفعہ ۱۳۲۳ لگا کر جلے کوممنوع قرار دے دیا۔ سیّد عطاء اللہ شاہ بخاری کی تجویز پر بیہ جلسہ احاطہ میاں عبدالرحیم بالمقابل مزار حضرت شاہ مجمد غوث بین ہوان دبلی گیٹ ہونا طے پایا۔ اس وسیع و عریض مزار حضرت شاہ مجمد غوث بین ہوائی اور جلسہ کی صدارت چودھری فضل حق نے کی۔ اصاطے میں ہزاروں لوگ بحق ہو گئے اور جلسہ کی صدارت چودھری فضل حق نے کی۔ احاطے میں ہزاروں لوگ بحق ہو گئے اور جلسہ کی صدارت چودھری فضل حق نے کی۔ املان کہا کہ

'دنعہ ۱۳۳ کے باعث یہ مجمع خلاف قانون ہے، آپ لوگ پانچ منٹ کے اندر یہاں سے چلے جا کیں، ورنہ مجھے گولی چلانے کا ' عظم دینا پڑے گا۔'' ڈپٹی کمشنر کے اس اعلان پر خواجہ عبدالرحمٰن غازی نے انگریزی میں جواب دیا! ''ہم اس قانون کو اپنے پاؤل تلے روند تے ہیں جو قانون ہمیں ناموس پینم میں طاق کی خفاظت کی ضانت نہیں دیتا، تم جو چاہو کرو

اس کے بعد سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرتے ہوئے کہا!

"آج ہم سب فخر رسل مضائے کا عزت کو برقرار رکھنے کے لئے جم ہوئے ہیں۔ بی نوع انسان کوعزت بخشے والے کی عزت خطرے ہیں ہے۔ آج اُس جلیل القدر ہستی کی ناموں خطرے میں ہے۔ آج اُس جلیل القدر ہستی کی ناموں خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پرتمام موجودات کو ناز ہے۔ آج مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولا نا احمد سعید صاحب وروازے پرام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ ڈیا فیا اور اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ ڈیا فیا اور اُم المومنین کے کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھوتو اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ زائی دروازے پرتو ارے دیکھوتو اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ زائی دروازے پرتو کھوٹو اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ زائی دروازے پرتو

اس بات کوس کر حاضرین میں کہرام مج حمیا اور مسلمان ڈھاڑیں مار مارکر رونے کے شاہ جی نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا!

'نہاری محبت کا تو بیا مالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو،
لیکن کیا تہمیں معلوم نہیں کہ آج سبر گنبد میں رسول اللہ بطانی پیشان بڑپ دہے ہیں اور خدیجہ الکبری ذافی اور عائشہ ذافی پریشان بیں۔ بناؤ تمہارے داول میں اُمہات الموشین کی کیا وقعت ہے؟
آج اُم الموشین عائشہ ذافی تم ہے اسپے حق کا مطالبہ کر رہی بیں۔ وہی جنہوں بیں۔ وہی جنہوں اللہ طانی جنہوں اللہ طانی جنہوں بیں۔ وہی جنہوں اللہ طائی کو رحلت کے وقت مسواک جبا کر دی تھی، اگرتم خدیجہ ذافی اور عائشہ صدیقہ ذافی کی ناموں کی خاطر اگرتم خدیجہ ذافی اور عائشہ صدیقہ ذافی کی ناموں کی خاطر جانیں دے دوتو کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ یادر کھو! بیموت آئے گئی تو بیام حیات لے کرآھے گئی۔'

اس جذباتی اور موثر تقریر نے مجمع میں حشر برپا کر دیا۔ جلسدگاہ ہے نکتے ہی لوگ باغ میں واقع اصل جلسہ گاہ جاتے اور گرفتار ہو جاتے۔ اُن پر لاتھی چارج کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک جاری رہا۔ بالآخر سیّد عطاء الله شاہ بخاری نے عوام کو اپنے جذبات پر قابور کھنے کی ایبل کی اور کہا!

"ہمارا موقف تل و غارت نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ برطانوی فکومت تعزیزات ہند ہیں ایک ایسی دفعہ کا اضافہ کر ہے جس کی روست تعزیزات ہند ہیں ایک ایسی دفعہ کا اضافہ کر ہے جس کی روست باغیان ندا ہب کے خلاف تقریر وتحریر کی بابندی ہواور اس کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم قرار بائے۔"

اس قرار دار کے بعد جلسہ برخاست ہوگیا لیکن عوام کو برامن طور پر احاطہ سے نکالنے کے لئے سیّد عطاء اللّہ شاہ بخاری خود دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اُن کے سامنے مسٹراوگلوی کھڑے ہے۔ شاہ جی ایپے مخصوص انداز میں لوگوں کو پرامن رہنے کی شاہ بنی اسٹے مسٹراوگلوی کھڑے ہے اور ساتھ ہی مسٹراوگلوی سے پنجابی زبان میں کہا!

"اولکوی! او کھے گھر نیوندرا پایا اے بینی اولکوی! تم نے مشکل گھرانے سے کرلی ہے۔"

یہ سنتے بی تمام مسلمانوں کی غیرت جوش میں آگئی اور جلسہ گاہ میں موجود تمام مسلمان شہادت کے خواب سے سرشار ہو کر نہ صرف راجپال اور کنور ولیپ سنگھ سی بلکہ حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے سول سیکریٹریٹ کی جانب چل پڑے۔ حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے ول سیکریٹریٹ کی جانب چل پڑے۔ حکومت کے ایماء پر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے فوری طور پر دفعہ ۱۳۲۷ نافذ کر کے جلوں کو منتشر کرنے کا حکم دیا۔ مگر مسلمانوں کے اندر موجود ایمانی غیرت نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اپنا سب بچھ اپنے آ قا حضرت محمد رسول اللہ مضافیق پڑ قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ بہر حال! حکومت نے مسلمانوں کے سرکردہ افراد کو گرفتار کر کے جیل پہنچا دیا۔

# ن زی الین نب ید نین کی الین نب ید نب یک نب

#### اخبار دمسلم آؤٹ كا ادارىيە:

''اس سے بڑھ کر اور کیا فرقہ وارانہ دل آزاری ہو سکتی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان کبیدہ خاطر ہے، بلکہ ناموں حبیب کبریا ہے کہ نیا اپنے خون کا آخری قطرہ تک خار کرنے کے لئے تیار ہے اخبار نے اسلامی عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ مسلمان اپنی زندگی کو حرمت امام الرسلین ہے کہ نیار کرنا فخر سجھتا ہے۔ قانون بیں اس امرکی واضح اور کافی مخبائش موجود ہے کہ وہ راجبال جیسے دریدہ دئن اور بے غیرت ملجھ کا محاسبہ کرے۔ اخبار نے غیر مصفانہ فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمان ایک زندہ اور فعال قوم ہے۔ اگر عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ڈائی نہ کی تو کوئی عاشق رسول اللہ ہے۔ آگر عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ڈائی نہ کی تو کوئی عاشق رسول اللہ ہے۔ آگر عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ڈائی نہ کی تو کوئی عاشق رسول اللہ ہے۔ آگر عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ڈائی نہ کی تو کوئی عاشق رسول اللہ ہے نیات سے نے اپنے فیصلے پر نظر ڈائی نہ کی تو کوئی

فرنگی حکومت نے اپنی طاقت کے زعم میں مسلمانوں کے ایمان اور جوش کا سیح اندازہ لگانے کی کوشش نہ کی اور اس تغییری نکتہ چینی اور بروقت انتہاہ سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے تو بین عدالت تصور کیا اور اخبار کے مالک نور الحق اور اس کے مدیر سیّد دلا وَرشاہ کو دو دو ماہ قید اور ایک ایک ہزار روپیے جرمانے کی سزا دی۔ جو اُس زمانہ ۱۹۲۹ء میں بہت بڑی سزاتھی کیونکہ اس زمانہ میں ایک من گندم کی قیمت ایک روپیتھی۔



باب 11:

### سابقه واقعات

# راج پال پر پہلاحملہ:

جب ملعون راجبال نے ''رگیلا رسول''نای کتاب کھی تو اس کتاب کی وجہ سے مسلمانوں میں اشتعال کی سے مسلمانوں میں شدید غیظ وغضب پیدا ہوا اور اس نے مسلمانوں میں اشتعال کی کیفیت پیدا کر دی ایسے میں ایک نوجوان خدا بخش اکو جہا اور محمر اگرم جو کہ معروف کشمیری غاندان سے تعلق رکھتا تھا اور جس کی رہائش اندرون کی گیٹ لا ہور میں تھی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ جسم فربۂ رنگ سرخ و سپید' قد لمبا اور مضبوط و تو انا تھا اور شیر فروثی کا کام کرتا تھا' نے ایک دن ناموں رسالت میلئو تھا اور اس نے عہد کیا اور شیر فروثی کا کام کرتا تھا' نے ایک دن ناموں رسالت میلئو تھا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اس خبیث مولاحش سے آگا ہی یا کر اس کا تن من وھن تڑپ اٹھا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اس خبیث ملعون راج پال کو بھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گا جس نے اس کے آتا و کہ وہ اس خبیث ملعون راج پال کو بھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گا جس نے اس کے آتا و مولاحضرت محم مصطفیٰ میلئو کی کے اس کے آتا و مولاحضرت محم مصطفیٰ میلئو کی کر انتہائی درجہ کی تو بین کی ہے۔

۲۲ ستبر ۱۹۲۷ء کی صبح کوجہنمی راج پال اپنی دوکان پر بیٹا ہوا کاروباری حساب کتاب میں معروف تھا 'استے میں غازی خدا بخش اکوجہا ایک جانب سے آئے اور اس کی دوکان میں داخل ہو کرسید ھے اس کی جانب بڑھے اور ایک انہائی تیز دھار چھرے سے اس کی دوکان میں داخل ہو کرسید ہے اس کی جانب بڑھے اور ایک انہائی تیز دھار چھرے سے اس پر زبردست حملہ کیا لیکن وہ مکمل طور پر حملے کی زو میں نہیں آیا اور قدر سے معروب ہو گیا اور اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا اور جان بچائے کے لئے بھاگ کھڑا ہوا اور تا والے تل کی رپورٹ کھڑا ہوا اور تا ہوا اور تا کی رپورٹ

درج کردائی جس پر پولیس فوری حرکت میں آگئ اور عازی خدا بخش اکو جہا کو زیر دفعہ ۲۰۰۷ الف تعزیزات ہند گرفتار کر لیا اور جالان مکمل کر کے اسے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ یا ۱۳۰۷ الف تعزیزات ہند گرفتار کر لیا اور جالان مکمل کر کے اسے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ لا ہوری ایم کی اوگلوی کی عدالت میں چیش کر دیا جہاں اس کے مقدمہ کی ساعت زیر دفعہ ۲۰۰۷ تعزیزات ہند شروع ہوئی۔

غازی خدا بخش اکو جہا اس دفت ترکی ٹو بی کھلا کوٹ بڑگائی تمیض اور علی گڑھ فیشن کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اس دفت ان کی عمر تمیں سال کے لگ بھگ تھی جبکہ مجروح راج پال کی عمر حیالیس سال کے لگ بھگ تھی۔

غازی خدا بخش اکو جہانے اعتراف جرم کرتے ہوئے اپنی جانب سے وکیل صفائی مقرر کرنے سے اٹکار کر دیا۔

استغاثہ کی جانب سے رائے صاحب مہتہ اشیر داس کورٹ ڈپٹی سپر نڈنڈنٹ بیش ہوئے۔

> راجپال نے عدالت میں اپنا بیان اس طرح ریکارڈ کرایا۔ بیان راج بال: -

میں رائی پال ولدرام دائی سوموار می آٹھ بجے دوکان کے اندرکام کررہا تھا کہ میرے ملازم نے جھے آ داز دے کر بلایا کہ سوائی جی بلا رہے جیں میں باہر نکل آیا اور اپنے دوست کے ساتھ گفتگو میں محو ہو گیا کہ ملزم نے اچا تک میرے پاس آکر میری چھے تھا 'مجھے چاتو نگا اور خون میری چھے تھا 'مجھے چاتو نگا اور خون میری چھاتی پر حملہ کر دیا 'جب اس نے چاتو مارا تو میں چھپے تھا 'مجھے چاتو نگا اور خون جاری ہو گیا ملزم نے مجھے اندر کو دھکیل دیا جب میں دوسرے حقہ دوکان تک پہنچا تو جاری ہو گیا اور ملزم میرے او پر چڑھ گیا 'میں اپنی چھاتی کو چاتو کے جملے سے بچانے کی کوشش کر دیا تھا۔

موامی شونتر انند کے پہنچئے سے پہلے ملزم نے مجھ پر چھونٹم لگائے بعدازاں اس نے اسپے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ

'' بچھ پر بیحملہ کتاب'' رنگیلا رسول'' کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایکی ٹیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے' مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ملزم خدا بخش مجھے جان سے مار وے گا۔''

> اس پر مجسٹریٹ نے راج پال سے سوال کیا۔ "کیاتم کچھ اور کہنا جاہتے ہو؟"

راجیال: تملہ کے وقت ملزم نے چلا کر کہا تھا' کافر کے بیجے! آج تو میرے ہاتھ آیا ہے' میں مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''

اس پر میجسٹریٹ نے غازی خدا بخش اکو جہا سے اس بارے میں پوچھا تو غازی خدا بخش اکو جہانے گرجدار آواز میں بوں کہا۔

''میں مسلمان ہول' ناموں رسالت مضطفظ میرا فرض ہے'اپے آقا و مولا حضرت محمطفیٰ مضطفیٰ مضلی مضطفیٰ مضطف

"اس نے میرے آقا اور پیارے رسول مطابقی کی شان میں گستاخی کی ہے اس لیے میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور میم بخت اس وقت میرے ہاتھ سے نیج نکلا۔"

غازی فدا بخش اکو جہا کو سات سال قیڈ سخت ہوئی جس میں تین ماہ قید تہائی کی سزا سنائی گئی اور میعاد قید کے اختام پر پانچ پانچ ہزار ڈو پے کی تین ضائتیں حفظ امن کے لئے داخل کرنے کا تھم دیا گیا اور ملزم کو سزا پر عمل ورا آمد کے لئے جیل ہیجنے کا تھم صادر فر مایا عدم ادا لیگی ضائتیں مجرم کو ایک سال مزید قید با مشقت بھگتنا ہوگی۔ چونکہ مجسٹریٹ نے مقدمہ کو سرسری نوعیت قرار دے کر راج پال کے کس ایسے اقدام اٹھانے کا تھم صادر نہ فر مایا جس سے یہ معلون راج پال اینے آئندہ کے ایسے اقدام اٹھانے کا تھم صادر نہ فر مایا جس سے یہ معلون راج پال اینے آئندہ کے ایسے اقدام اٹھانے کا تھم صادر نہ فر مایا جس سے یہ معلون راج پال اینے آئندہ کے ایسے اقدام اٹھانے کا تھم صادر نہ فر مایا جس سے یہ معلون راج پال اینے آئندہ کے ایس

پہلے تملہ سے زندہ نج جانے کے بعد راج پال قدر سے گھرایا ضرور کیکن اپنی خبات سے ذرا برابر بھی نہ گھبرایا ' بلکہ ہث دھری سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو مزید تحقیر کا نشانہ بنانے کے منصوبے بنانے لگا ایسے ہیں اس کو ٹھکانے لگانے کا جذبہ کو ہائ کے ایک نو جوان عبدالعزیز خان کے دل میں انتہائی جذبے کے ساتھ انجرا اور وہ دس اکتوبر ۱۹۲۷ء کو کو ہائ سے داہور آیا اور اوگوں سے بوچھتا ہوا اس بدؤات راج پال کی دوکان پر بہنچا اس وقت راج پال کی دوکان میں اس کا دوست جتندر داس اور سوای ستیانند بیٹھے ہوئے تھے جبکہ راج پال کی کو کان میں دوکان سے باہر گیا ہوا تھا۔ غازی عبدالعزیز خان نے جلدی میں سوای ستیانند کو راج پال سمجھا اور اپنی میان سے تلوار کال کرایک ہی وار میں سوای ستیانند کو راج پال سمجھا اور اپنی میان سے تلوار کال کرایک ہی وار میں سوای ستیاند کو راج پال سمجھا اور زور زور در سے چلا کر نعرہ مسانہ لگائے گئے۔

"میں نے ملعون راج بال کا خاتمہ کر دیا ہے جس نے میرے آتا کی شان میں گنتا نی کی شان میں گنتا نی کی شان میں گنتا نی کی ہے اور تو بین ناموس رسالت مین بینی اور میرے خلاف جو بھی قانونی کاروائی کرنی ہے کرلو۔"

شور شراباس کر جوم اکھا ہوگیا' پولیس کو بلایا گیا اور غازی عبدالعزیز خان کو کرفقار کر الیا گیا اور غازی عبدالعزیز خان کو کرفقار کر الیا گیا اور جالان عدالت میں اا اکتوبر ۱۹۲۵ء کو پیش کر دیا گیا' مقدے کی ساعت الحطے روز پر ملتوی کر دی گئی۔ ۱۲ اکتوبر کو مقدمہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوا' جہاں غازی عبدالعزیز خان نے اس طرح بیان دیا۔

"ميرا نام عبرالعزيز ہے ميں غزنی كا رہنے والا ہول ميرے وطن كو بيانخر

عاصل ہے کہ اس نے سلطان محمود غزنوی جیسا مجاہد مسلغ اور بت شکن پیدا کیا اور جس نے اس برصغیر پر کم و بیش سترہ حملے کر کے کفر والحاد کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس بت کدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ' یہی وہ بت شکن ہے جس کے سامنے سومنات کے بجاریوں نے دولت کے انبار لگا دیئے تھے اور کہا تھا کہ مہارات یہ ساری دولت لے لیس مگر ہمارے بتوں کو کوئی گزند نہ پہنچائی جائے 'لیکن اسلام کے اس فدائی نے بلا چھبک کہا تھا کہ مسلمان بت شکن ہے بت فروش نہیں یہ کہہ کر اس نے سومنات کے بتوں کوئی گرند ہے اس فروش نہیں یہ کہہ کر اس نے سومنات کے بتوں کوئی گردیا تھا۔

یمی وہ غازی تھا جس نے سناتھا کہ ملتان میں ایک قرامط فرقہ ہے جو اپنے آپ کومسلمان کہلوا تا ہے لیکن دراصل کا فرادر بت پرست ہے اور ریا کاری کا کمال یہ رکھتا ہے کہ نماز کی با قاعدگی کرنے اور باجماعت پڑھنے کے بادصف نعوذ باللہ حضور رسول کریم ہے ہے ہیں نارھی ہے محدو غزنوی بیا ندو ہناک رپورٹ ملتے ہیں بگولے کی طرح ملتان پہنچا تھا اور اس نے قرامطی حاکم ملتان داؤد کا خاتمہ کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا تھا مجھے خواب میں سلطان محمود غزنوی نے تھم دیا تھا کہ جا داور اس ملعون کا سراڑا کر تواب دارین حاصل کرو۔ جھے افسوں ہے کہ اصل ضبیت کو میں جہنم واصل نہ کر سکا۔''

غازی کے اس بیان کے بعد فرنگی حکومت کے اس مجسٹریٹ ایم لی اوگلوی نے قانونی تقاضوں ادر سچھ سیاس مصلحتوں کے چیش نظر عبدالعزیز خان کو صرف چودہ سال قید کی سزادی۔

یہ سرزا دو جرموں میں سنائی گئی تھی جن میں پہلی سزامضروب راج پال کے سلسلہ میں اور دوسری سزانا تک چنداور چونی لال کو مجروح کرنے میں دی گئی تھی۔ سلسلہ میں اور دوسری سزانا تک چنداور چونی لال کو مجروح کرنے میں دی گئی تھی۔ میعاد قید ختم ہونے پر پانچ پانچ ہزار کی تین صاحبتی وینا بھی قرار پایا بصورت دیگر بعداز پورا ہونے میعاد قید مزید تین سال قید با مشقت کا ٹنا قرار پایا اور اس طرح وہ

راجیال کی خوفز د گی:-

پے در پے حملوں کی وجہ ہے راج پال خوفزدہ ہو گیا اور اس نے خود کو ہر وقت خطرے میں محسوں کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ اس کا کاروبار بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ اس نے حکومت ہے استدعا کی کہ اس کی جان کی حفاظت کا بند وبست کیا جائے جس پر ڈسٹر کٹ مجسٹر یٹ بنے دوہندو سپاہی اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی محمد اشت و حفاظت پر مامور کر دیا۔

#### عارضي فرار:-

راج بال پجے عرصہ تو اس پہرے میں زندگی گزارتا رہا کھر اس نے اس کو اپنے لئے ایک قید خانہ بتایا اور لا ہور سے فرار کی ٹھانی اور عارضی طور پر دوسرے شہروں کے تفریخی دورے پر چلا گیا اور چار ماہ بعد لا ہور دالیس اس خیال کے ساتھ آیا کہ اب تو معاملہ رفع دفع ہو چکا ہوگا اور مسلمانوں کے جذبات سرو ہو چکے ہوں گے اور پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا اس خیال کے زیر اثر پولیس کی امداد برائے حفاظت جان کاروبار میں مصروف ہو گیا اس خیال کے زیر اثر پولیس کی امداد برائے حفاظت جان کاروبار میں مصروف ہوگیا اس خیال کے زیر اثر پولیس کی امداد برائے حفاظت جان کاروبار میں مصروف ہوگیا کی ایک خیال کے زیر اثر پولیس کی المداد برائے حفاظت جان کی طلب نہیں۔



باب 12:

# شهبير محبت كون؟

علامہ اقبال مین ایٹ ایک شعر میں بیمصرع بیان کرتے ہیں کہ:۔ "مطے شود جادۂ صد سالہ بآہے گاہے'

بعض اوقات منزل ایک آہ کے فاصلے پر ہوتی ہے ایسے میں سوسال کا سفر
ایک لمحہ میں طے ہو جاتا ہے اور ایسا سفر سفر نہیں کہلاتا بلکہ جذبہ شوق کامنتیٰ کہلاتا ہے
اور بیدایک ایسی سعادت ہوتی ہے جو بے حد کم نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ
اک چنگاری جو اچا تک ابھرتی ہے اور ایک آن میں ہی شعلہ فشاں بن کر سامنے آنے
والی ہر شے کو خاکشر بنادیتی ہے ایسا ہی سفر ایک ان پڑھ گر جذبہ عشق سے صادق شخص
علم الدین نے اس قدر سرعت رفتار سے طے کیا کہ عقل انگشت شہادت بدنداں رہ گئی
اور ارباب زید وتقوی اور اصحاب منبر ومحراب بئی دیکھتے ہی رہ گئے۔

غازی علم الدین جس نے اس سفر کو طے کرنے کی ٹھانی اور سوچوں کے سمندروں میں کوونے کی بیجائے بے خوف و خطر آگ کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں جنت الفردوس کو حاصل کر کے سرخروئی کا وہ کارنامہ رقم کیا کہ جو رہتی و نیا کے جو بہ بن گیا۔

متلاشی جنت کون؟

جنت الفردوس جس كى تلاش كے لئے زاہدوں اور عابدوں كے نجانے كتنے قافلے سرگردال رہے كيے كيے لوگ غاروں ميں اپنی جانيس حوالہ حق كر گئے كئی

بیٹانیاں رگڑتے اور سر پنجنے رہے۔ ہزاروں سر بگریاں ، چلہ کش ای آرزو میں دنیا ہے اٹھ گئے۔ ااکھوں طواف وجود میں غرق رہے بہ شارصوفی و ملاوتف دعار ہے ان گنت پر بیز گار خیال جنت میں سرشار رہے لیکن مقابلة متلاثی جنت ایک الیا نوجوان بھی تھا جو نہ تو چلہ نشیول میں بڑا نہ نماز روزے رکھئے نہ غارول میں معتلف ہوا نہ مجاہدہ کیا نہ و نہ تو نہ تو فیر کیا نہ در میں قشقہ کھینچا نہ حرم کا مجاور بنا نہ کتب میں واخلہ لیا نہ خانقاہ کا راستہ و کھا "نہ کنز وقد وری کھول کر دیکھی نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا نہ حزب البحر کا ورد کیا نہ اس معتلف کا مطالعہ کیا نہ حزب البحر کا ورد کیا نہ اس معتلف کا واضفہ پڑھا نہ تعلم و حکمت کے چھو وخم میں البحا نہ کی صلقہ تر بہت میں میشان نہ کلام و معانی ہے واسط رکھا نہ فلفہ و منطق ہے آشنا ہوا نہ معجد کے او لے بحرے نہ بیٹی گشت کیا نہ بھی شخی بھواری نہ بھی شوخی دکھائی نہ اسے یہ کہا دوراس میں اپنی است کھا تو محبوب خدا ہے بھاری نہ بھی شوخی دکھائی موبت کا ربط رکھنے کا اور اس میں اپنی اسے شوق تھا تو محبوب خدا ہے بھاری نہ بھی شوخی محبت کا ربط رکھنے کا اور اس میں اپنی نوعیت کے لخاظ ہے منظر دھا۔

وہ تنج برمت نہیں مست سے الست تھا وہ نقیہ مسند آ رانہیں ، فقیر سر راہ تھا ،

یمی وجہ ہے کہ اس نے مصلحت کشی ہے کام بالکل نہیں لیا ، بلکہ خالصتاً جذبہ رضائے اللی سے کام لیا اور چنین و چنال کے دائروں سے نکل کرکون و مکان کی وسعتوں میں جا گم ہوا' اس نے وہم و گمان کی خاک کو اپنے سے بلک بھر میں جھیکا اور ایمان وعشق کے نور میں اپنے آپ کو ڈھال لیا' ایسے میں وہ کون سی غیبی آ واز تھی جس نے اس کے اندر دبی ہوئی چنگاری محبت کو شعلہ فشاں بنا دیا' شعلہ فشاں بھی ایسا کہ جس نے بل بھر میں دل کی کا تنات کو بدل کر خاک سے اٹھا کر جنت الفردوس کے محلات میں پہنیا میں دلے کہ کا ت میں پہنیا

پردانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر! اک شب میں ہی ہے پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مربھی کیا وہ ایک پروانہ جو بظاہر ایک معمولی بڑھئی تھا۔ خاک سے اٹھا اور پہلی ہی

جست میں زمان ومکان طے کر ڈالے۔

اور جب ای جوان کے بارے میں علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساتو دلگیر آواز میں آنسو ٹیکاتے ہوئے کہنے لگے۔''ای گلال ای کر دے رہ گئے تے ترکھانال دامنڈ ابازی لے گیا''

ایک ایما نوجوان جو که ممتاز دانشور صوفی ورویش عالم فاضل خطیب شعله نوا سیسی رہنما علم وفضل میں یک ومنفر دیا عازی عبادت گزار نه تھا بلکه ایک معمولی مزدور باتھ میں بیشہ پکڑنے والا عام انسان تھا اس نے اپنے ای تیشه ککڑی ہے اپنے دل کے بیشہ کو تیز دھار بنایا اور ایک آن میں تمام منازل عشق طے کرتا ہوا عازی وشہید کے مرتبے یہ جا پہنچا اور بی تابت کر گیا کہ:۔

کلاه و دستار خودی نشان فضیلت بندهٔ خدا بنمآ ہے تو کردار کا غازی بن

جس نے دکھلاوے کے محراب ماتھ پر نہیں جائے بلکہ حقیق محراب ول کی پیشانی پر سجائے اور بارگاہ این دی میں سرخروئی کے پرچم لہراتا ہوا پیش ہو گیا اور با آواز بلند کہنے لگا اے خدا! میں تیرے بیارے کی آن برآئ اینا سب پھی لٹا آیا ہوں' تو میری اس قربانی کو قبول فرما اور مجھے اپنے افعامات سے نواز دے' آج میں کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے پیش نہیں بورہا ہوں۔ بلکہ حاکم کل کا نئات کے حضور اپنے بجز کا بادشاہ کے سامنے پیش نہیں بورہا ہوں۔ بلکہ حاکم کل کا نئات کے حضور اپنے بجز کا نذرانہ لے کرآیا ہوں اور اپنے آ قا اور تیرے بیارے حبیب حضرت مجر مصطفا بیش بیش بارگاہ ندرانہ قربان کر کے آیا ہوں اور تیرے وعدہ کا منتظر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ا۔'

امر ہونے کاراز:-

لوگ زندہ جاوید ہونے کی امنگ اور آرز و میں ساری زندگی مرمر کر جیتے اور جی جی کر مر تبین انہیں جینے کافن تو آجاتا ہے لیکن مرنے کا ڈھنگ نہیں آتا' جبکہ

غازی علم الدین شبید نے یہ بات واشگاف طریقے سے واضح کر دی کہ مرکر امر ہو جانے کا راز کیا ہے؟ قنا کے گھاٹ اتر کر لافانی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ گمنام ہو کرشبرت و دوام پانے کا نسخہ کیا ہے؟ کسی کے نام پر مٹ کر انمٹ ہونے کی رمز کیا ہے؟ جام شہادت کے ذریعے آب حیات پینے کا گر کیا ہے؟ وفا کے سمندر میں سرخرونی پانے کا شہادت کے ذریعے آب حیات پینے کا گر کیا ہے؟ وفا کے سمندر میں سرخرونی پانے کا شونکا کہا ہے؟

شہید محبت کیسے کہلایا جاسکتا ہے؟ اور محبت کو امر کیسے ،نایا جاسکتا ہے؟ یہ ہے وہ داستان شہید محبت جو رہتی دنیا پرسنہرے حرف سے جگمگاتی رہے گ اور آنے والی نسلوں کو وفا محبت میں شہید ہونے اور امر بن جانے کا گرسکھ ماتی رہے گ اور دنیا والوں کو بتلاتی رہے گی کہ:۔

> کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ریہ جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں



باب 13:

# غازى الدين شهيد عن الله كى زندگى كانيارُخ

دبلی دروازہ کے باہر ہونے والی پنجابی زبان کی تقریر کے الفاظ نے غازی علم الدین شہید مجیلات کے دل و دماغ میں بلچل بپا کر دی جس مین کہا گیا تھا کہ مسلمانو! اپنی جا نیں قربان کر دواور اس بد بخت کوئل کر دواور اپنی جان کا نذرانہ دینے والو! راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ دومری طرف غازی علم الدین شہید مجیلات کے سامنے اسوہ رسول اللہ میں تین ہوئی با تیں تھیں جو اس بات کا احساس دلا رہی تھیں اور ایسے آقا کے بارے میں اس فتم کی گذی اور گھناؤنی با تیں اس سے اندر کچوکے مارکر انسے شخت اذیت سے دوجارکر رہی تھیں۔

طوفان کی آمد:۔

ان دنون غازی علم الدین شہید مین نہ نہ مسلم ملک کی تمام سرگر میوں اور اپنے اندر اشھنے والے طوفانوں کے نئے بادلوں سے بالکل نا واقف تھے بلکہ اُن کی سیاسی اور دلی سے بالکل نا واقف تھے بلکہ اُن کی سیاسی اور دلی سمجھ بوجھ سے ایسی تمام باتیں بالاتر تھیں۔

ایک روز وہ حسب معمول اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفآب کے بعد وہ گھر واپس آرہے سے ایسے میں وبلی دروازہ میں لوگوں کے ایک کثیر ججوم پران کی نظر پڑی جہاں ایک نو جوان کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اس معاطے کو دیکھنے کے لئے غازی علم الدین شہید بھرانیہ وہاں بچھ دیر کھیم کر اس کی تقریر کو سنتے رہے لیکن ان کی سجھ میں کوئی بات نہ آئی تو قریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے انہوں نے اس بارے میں

# الدن أدين ألدين أبيد المستعددة المست

دریافت کیا تو اس نے غازی علم الدین شہید نمینی کو بتایا!

"ران بال نے ہمارے محبوب حضور نبی کریم منظیمی خلاف ایک کتاب جھالی ہے جس کے خلاف تقاریر ہورہی تیں۔"

# رنج وثم كى لهر:

اس بات ہے غازی علم الدین شہید جینیہ کے اندرر نے وغم کی ایک ابر آنھی اور ان کے دل ود ماغ پر جھا گئی وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے۔ پھر ایک اور مقرر آئے جو پنجا بی زبان میں تقریر کرنے گئے چونکہ بنجا بی غازی علم الدین شہید جینیہ کی اپنی مادری زبان تھی اس لئے ان کی مجھ میں اس تقریر کا جرافظ واضح طور پر بچھ میں آئے نگا۔

اس تقریر ہے آئیس معلوم ہوا کہ راجپال جیسے شخص کا قبل واجب ہے اور اسے اس کی خباشت کی سزاقتل کے ذریعہ دی جانا ضروری ہے کیونکہ حکومت اس کی پشت بنائی کر رہی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر پٹرول ڈالنے کا کام کیا اور سیدھے سادھے بنائی کر رہی ہے۔ اس تقریر نے جلتی پر پٹرول ڈالنے کا کام کیا اور سیدھے سادھے سادھے مادھے پنائی کر رہی ہے۔ اس تقریر نے جان کی زندگی کے وہارے کو لیکافت بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ پڑھے لکھے نہ شے اور سیدھے سادھے مسلمانوں کی مانند اٹیس صرف یہ پنتا تھا کہ ایمان کی اساس دو چیزیں ہیں، ایک کلمہ برتن ادر دوسرا حب رسول اللہ سے بیتا اور یہ دونوں کی اساس میں کیا کرتے شے۔

غازی علم الدین شہید جمینی کے اندراس تقریر نے باچل پیدا کر دی اور طوفان تیز وہلا اس کے اندر پیدا کر دی اور طوفان تیز وہلا اس کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ اس طوفان کے زیراثر غازی علم الدین شہید میں میں دونے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔

غازی علم الدین شہید جینات کو اپنے گردو چیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ رائے میں امین مجو لے دہی دودھ والے کی دکان تھی جہال اجا تک ان کی ملاقات اپنے گہرے ا

المن ألين أبلين أب روست شیدے ہے ہوگئی۔شیدے نے ان کو آوازیں دیں تو تب غازی علم الدین شہید برورد کو بوش آیا۔ شیدے نے ان سے اتن دریا ہے آنے کے بارے میں پوچھا ت غازی علم الدین شہید جمینیہ نے مختفر طور اُس جلے کی ساری رواداد سنا دی اور پھر اصل بات سَجّ کہتے رک گئے۔ پھرشیدے کو وہیں تھبرنے کا کہہ کرخود تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ والدييه سيصوال و جواب: - - ، حضرت غازی علم الدین شہیر جیانہ کھر میں داخل ہوئے تو طالع مند كرے بيں جاريائى ير بيٹے ہوئے كھانا كھانے بيس مصروف بتھے۔ غازى علم الدين شہید بیلیے نے اپنے اوزار ایک طرف رکھے اور اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھ گئے ت طالع مند نے دریافت کیا! "کیا آج در ہے چھٹی کی ہے"؟ عازى علم الدين شهيد بيتانية في كبا! '''بیں! دریہ سے چھٹی تو نہیں کی راستے میں مجھے دریالگ گئی ہے۔'' طالع مندنے دریافت کیا! ''کونی ٹل گیا تھا؟'' غازى علم الدين شهيد جياند في كما! ، نبین! آج دبلی دردازه میں بہت زیادہ لوگ استھے ہے، بس وہال ور ہو گئ ہے کی نے ہمارے نی پاک سے بین ہے خلاف کتاب چھالی ہے اور اس کے خلاف لوگ وہاں استھے ہو گئے تھے۔" پھراس بارے میں ساری روواد والد کوسنا دی۔ جس پر طا<sup>لع</sup> مند نے حیرت زرہ ہوتے ہوئے مازی علم الدین شہید میندیسے سوال کیا! '''س نے حیمانی ہے وہ کتاب؟''

والدکی اس بات پر غازی علم الدین شہید جیشائیے نے اپنی طرف سے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی ہے ہا ہے کہ اس اظہار کیا لیکن ساتھ ہی ہے بات بھی کہہ دی کہ تقریر کرنے والے کہہ دہ سے تھے کہ اس شیطان ملعون کو جان سے مار دو۔

طالع مند جو کہ ایک سید سے ساد سے کلمہ گومسلمان شے اور انہیں بھی اپنے نبی کریم ہے ہے:

کریم ہے ہے:

کو شان میں کسی بھی قتم کی گستاخی گوارہ نہ تھی انہوں نے فوراً جواب دیا!

''وہ فھیک کہہ رہے تھے، جیٹا! ہمارے نبی ہے پہنے کی ذات مہارکہ

پر حملہ کرنے والے ایسے گستاخ بدائد ایش شخص کو فوراً واصل جہنم

کردینا جائے۔''

طالع مندکی بات نے غازی علم الدین شہید بیشنیا کے دل و د ماغ میں اٹھنے والے طوفان کے زیر اثر جذبات کو گویا گھر ہے بھی اجازت مل گئی اور ان کے اندر کی جذباتی کو گئی۔ جذباتی کی گئی۔ جذباتی کی بینیج گئی۔

کھرے دیر افراد اس طوفان بلاخیز سے بالکل بے خبر ہے۔ استے میں ان کی ماں نے دوسرے کمرے سے انہیں کھانا کھالینے کے لئے آواز دی تو غازی علم الدین شہید میں نے وہیں سے جواب دیا!

"مان! مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میرا دوست شیدا باہر کھڑا ہے میں اُس سے مل کرآتا ہوں۔"

سے کہ کر غازی علم الدین شہید مینانہ کھرے باہراپ دوست شیدے سے
طنے چلے گئے۔طالع مند اس دوران دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔
انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم الدین شہید مینانہ والی اور کھانا کھانے کے
دوران وہ دوبارہ کوباث جانے کے بارے میں سوچنے گئے اور اپنا پروگرام تر تیب دیتے
دوران منداس بات سے بالکل بے خبر شنے کہ غازی علم الدین شہید مینانہ آئ

# ابلیس کے حقیقی پیروکار:-

راجیال جو کہ ایک شیطان صفت تخص تھا اور جس کے تمام ساتھی اس ہے بھی بڑھ کر مذہب کی بجائے اہلیں کے حقیقی پیروکار تھے اور اپنی خبانتوں کے باعث دوسرول کی مذہبی ول آزاری ان کا کام تھا۔جس نے سب سے پہلےستیارتھ پر کاش کی اشاعت سے نفرت کا زہر پھیلایا تھا اور بعد میں جب اس کا حوصلہ بلند ہو گیا تو اس نے اس سے بھی بڑھ کر اپنی خباشت کا مظاہرہ کرنا ضروری خیال کیا اور ایک نہایت ہی خطرناک قدم اٹھایا اور اس مرتبہ اس نے دنیا کی اہم ترین اور یا کیزہ ترین ہستی محبوب خدا حضرت محمصطفیٰ منضے بیتنے کی ذات بابر کات کو براہ راست ہدف بنایا ،حضور رسول کریم منظ المن الله المات كورسوا كرنے كى ذليل ترين سعى كى اور اس غرض الله والكيلا رسول'' نامی کتاب چھائی گو کہ ہیے کتاب ایڈیٹر''پرتاب'' کے ذہن کی خباثنوں کا مجموعہ تھی۔ کیکن اسے تو سامنے آنے کی جرأت بالکل نہ ہوئی جبکہ اس دریدہ دہن شخص راجیال نے اس صد تک جمارت کی کہ اسے نہ صرف شائع کیا بلکہ اس کی پہلٹی کا بھی وسیع پیانے پر بندوبست کیا اور وہ تخض بیہ بھول گیا کہ میں ایسی جسارت کرنے ہے پہلے ذ را اس مستی کی حیات وسیرت کا سرسری انداز میں ہی مطالعہ کرلوں اور پھر دیکھوں کہ اس کتاب میں جومندرجات پیش کر رہا ہوں کیا وہ ہستی ان مندرجات کے کسی بھی پہلو پر پورا اترتی ہے یانبیں۔کیامیں صرف بہتان بازی کے ذریعہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر ر ما ہوں یا میں اپنی ہندو توم اور اپنے ہندو ازم کی کوئی پڑی خدمت انجام دے رہا ہوں۔

اسوه رسول مِنْ الله الم

حضور نی کریم مضری اسلام اور مسلمانوں ہی کے لئے صرف پینمبر نہ تھے بلکہ آپ مضری انسانیت کے لئے اسلام اور مسلمانوں ہی کے لئے صرف پینمبر نہ تھے بلکہ آپ مضری انسانیت کے لئے اس مادی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ میں میں میں انسانیت کے لئے اس مادی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ میں میں میں انسان دوئی، بیار، محبت، ایٹار، احسان، خیر، اخوت و مساوات، عدل اور ایسے تمام میں میں میں اور ایسے تمام

الدن أبديد الدن أبديد المستوالية المستوالية

اوصاف کے علمبردار تھے جوانسان کو معاشرتی آداب کا خوگر بناتے ، انہیں رواداری اور کشاوہ ولی ہے مل جل کر رہنے کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں۔ آدمی کا احترام بزھاتے ہیں۔ حضور رسول کریم مین بیٹے کی تر یسٹھ (۱۳۳) سال کی حیات ظاہری تاریخ کی در فخشاں ترین مثال ہے۔ حضور رسول کریم مین بیٹے نے نفرتوں سے پاک معاشرہ آدمی کو دیا۔

آب سے بھتے نے اکھڑ، جابل، ہٹ دھرم، نفرتوں کی آگ میں جلے جھلنے والے، وحق انسانوں کو آداب حیات سکھائے پھر وہی جو پہلے اجداور گنوار انسان سے انہوں نے آداب حیات سکھائے پھر وہی جو پہلے اجداور گنوار انسان سے انہوں نے آداب انسانیت سکھنے کی وجہ سے بہترین انسان ثابت ہوئے دنیا میں جس جگہ بھی گئے وہاں بستیوں کی بستیاں ان کے حسن اخلاق دکھے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ اپنی انسانیت بھری عادات کی وجہ سے ان مسلمانوں نے محبتوں کے سرچشنے جاری کے جس انسانیت بھری عادات کی وجہ سے ان مسلمانوں نے محبتوں کے سرچشنے جاری کے جس کوان کے اندر اجالا بی اجالا اور نور ہی نور کوان کے اندھروں کے چھوٹ جانے سے دلوں کے اندر اجالا بی اجالا اور نور ہی نور کھیل کیا۔ نفرتوں کے نیجیل کیا۔ نفرتوں کے نہو بوائی ہو گئے۔ حسد، بغض، کینے تمام دھل گیا اور محبت کے پھوٹنے والے سوتوں سے انسانیت کا ادب واحتر ام بڑھ گیا۔ ظامشوں کا سورج غروب بھوٹنے والے سوتوں سے انسانیت کا ادب واحتر ام بڑھ گیا۔ ظامشوں کا سورج غروب ہوگیا اور محبت انسانیت کا وہ آفاب بوری آب و تاب سے روشن ہوا جس کی ضیاء پاش کرنیں ہرطرف امن و آشتی، بیار و محبت بھیلا کر انسانیت کی ماشے پر چپکنے لگیں اور الله کو تعالی عزوجل کے مقصد تخلیق انسانیت کو بورا کرنیں ہرطرف امن و آشتی، بیار و محبت بھیلا کر انسانیت کی ماشتے پر چپکنے لگیں اور الله کو تعالی عزوجل کے مقصد تخلیق انسانیت کو بورا کرنے لگیں۔

حضور رسول کریم بین آنے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو ہمل اور مفید ترین ضابطہ حیات دیا۔ وہ ضابطہ حیات جو زبانی طور پر نافذ نہ کیا گیا تھا بلکہ جس کے اطلاق کاعملی طریقہ بھی سکھایا اور اس کا خموندا پی سیرت کے عملی پہلوؤں ہے واضح کیا۔ زندگی کے جرشعبے کے بارے میں آئین میں شامل کیا۔ ایک شق کو اپنی نجی زندگ کے ایک ایک ایک ایک بہلو کے ساتھ عملی طور پر واضح کیا تا کہ انسانیت کے پاس یہ عذر باتی نہ رہ

جائے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی عملی پہلوموجود نہیں ہے اور آنے والی تسلیں جان سکیں کہ اسلام سادگی کا بہترین اور باسہولت نمونہ ہے اور آسانی سے قابل عمل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی پیچید گی نہیں۔ پچ کا راستہ ہے اور تجی خوشی سے انسان کے من کونواز تا ہے اور دوسروں کو بھی سچائی کی جانب راہنمائی کا طریقہ دیتا ہے۔ خوشحالی اور غم اندوہ سے نجات کی ضانت دیتا ہے۔ میدوین اور دنیا کا وہ حسین ترین امتزاج ہے جس کو پانے کے لئے انسانیت اپنی تخلیق کے اول ایام سے بھی ترس ربی تھی۔ اس میں معاشرتی میل و جول اور دنیا کے اندر رہ کر اور انسانوں کے ساتھ میل جول رکھ کر اللہ تعالیٰ رب العزب تک رسائی پاتا ہے، رہائیت، سینہ گری، انسانیت سوز عوائل، نفرت، غصے، جلن، العزب تک رسائی پاتا ہے، رہائیت، سینہ گری، انسانیت کو چے فور الیٰی سے متعارف کروا تا حسد، کینہ، بغض کے اندھیروں کوختم کر کے انسانیت کو چے فور الیٰی سے متعارف کروا تا اصول دضوالط سمھا تا ہے۔

## وین اسلام کی برابری:-

وین اسلام فرعونیت اور شیطانیت سے ماورا کرتا ہے۔ معاشرے کے تمام مسائل کواس خوش اسلوبی سے حل کرتا ہے جس کو دنیا کا کوئی مسلک، کوئی ندہب حل نہیں کر سکتا اور جو ندصرف ماضی کے اندھیروں کے مہیب اور ہولناک تصورات کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ جدیدیت کے تحت حال اور مستقبل کے بجھے ہوئے چراغوں کو منور کرتا ہے اور ہر چہارسوا جالا ہی اجالا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسلک، نظرید، ندہب، اعتقاد اور دین وغیرہ اسلام کی برابری ندتو آج تک کرسکا ہے اور نہ بی آئندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

#### في جراع كي ضوفشال كرنيس:-

یہ باتیں صرف زبانی کلامی یا دکھلاوے کیربٹنی ہیں۔ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ انسان جب خدائی آئین اور بنیاد اسلام قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اُس پر

اس کے اپنے اندر چھیے ہوئے زہر کیے سانپ سرسراتے ہوئے دل کی کالی کوٹھڑئ سے بھا گنا شروع کر دیتے میں اور پھر انجانے خوفوں سے دل کی تاریک وادی خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھوٹ اور خباتت کے رینگتے کیڑے مردہ ہو کر اپنی جگہ خالی کر ویتے ہیں اور ان کی جگہ سچائی ، اخوت ،محبت ، استحسان ، صلہ نوازی ، عدل و الفعان کے نے نیج لے لیتے ہیں جو قرآن پاک کے مسلسل مطالعہ اور غور وفکر کے ذریعے اپنی اپنی جگہ تنا ور درخت کی تھنی شانعیں بن کر بیرے وجود انسان کو اپنی جیماؤں کے اندر گھیر لیتے ہیں اور پھر انسان کے اندر ہے نئے چراغ کی جوضوفتال کرنیں پھوٹی ہیں جن ے وہ دوسروں کو بھی راہ حق کا سبق سناتی ہیں اور ننی دنیا کی راہ دکھلاتی ہیں اور اس طرح انسانوں میں اخوت اور محبت کا وہ بندھن قائم ہوتا ہے جس کی بیاس ہی شخلیق كائنات ہے اور اس سے رحمت اللی كا بحرمحیط جوش میں آكر ہرطرف رحمت كے بھول کھلاتا ہے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو سے کا ئنات کومنور کرتے ہوئے انسان کو آئندہ معمراہی کی دلداوں میں بہنسنے ہے محفوظ و مامون رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمیں اللہ تعالی عز وجل کی رحمت کا مجر بورتکس اس کی جامع رحمت کا نمونه حضور نبی کریم مین بیازی کی شکل میں نظرآتا ہے اور جس کی زندگی کے ہر بہلو کی در خشال روشنی انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ حضور رسول کریم ﷺ کو ملے ہوئے النی خطاب رحمت لاعالمین کی

مرتنقیدی انظرے تائید کرنے پرمجبور ہوجائے۔ انسانی حقوق کا جارٹر: –

قرآن پاک سی خاص طبقے یا کسی خاص فدہب کے لئے مخصوص نہیں ہے اس کی تعلیمات سرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ بید دنیا بھر کے انسانوں، حیوانوں اور ہر ذک مخلوق کے لئے ہے اور ہروین و فدہب میں پیدا ہونے والی فرانیوں اور فراب ' باتوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم جمہور کے لئے ہے اور جمہوریت سکھلاتی ہے اور انسانوں کو طبقات کی ذلالت سے نکال کر یکجان بناتی ہے، اس

کے آئین میں کوئی شخص محصوص مراعات کا متحق نہیں۔ حقوق و فرائض میں سب برابر ہیں۔ و نیوی لحاظ ہے بندوں میں فرق ہے نہ کہ دینی استبار ہے۔ ائملام کی افلاقیات میں ہیں۔ میں دین ہی وراصل کارفر ما ہے، د نیوی معاملات میں یہی افلاقیات قابل استنا، ہیں۔ ایس دین ہی وراصل کارفر ما ہے، د نیوی معاملات میں کی خصوص بیجان اور اس کے عملی بیبلووں کا اسلام کی آئین کی مخصوص بیجان اور اس کے عملی بیبلووں کا مطالعہ کرنے کے لئے ہم انسانوں کے پاس اگر کوئی ماڈل یا نمونہ ہے تو وہ حضور نبی مطالعہ کرنے کے لئے ہم انسانوں کے پاس اگر کوئی ماڈل یا نمونہ ہوگا کہ خاتی کا نات مربعہ نے حضور رسول کریم بینے ہیں کو دنیا میں بھیج کر انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ حضور رسول کریم بینے ہیں خدا کو نیل و نوار اور پامال کیا انہیں بلند مرتبہ رسول کریم بینے ہیں ناتی نے جن لوگوں کو ذیل و خوار اور پامال کیا انہیں بلند مرتبہ بیات کی تمیز اور پر وہت شاہی نے جن لوگوں کو ذیل و خوار اور پامال کیا انہیں بلند مرتبہ کیا۔ حضرت بلال صبتی بناتی بھی کروڑوں غلاموں کو برگزیدہ کیا، ان کوآتا کا وی بر رسول کریا ہیں باند کی آخل کیا انہیں بلند مرتبہ میں موافق نہ آئی۔

خباشت كا مظاهره:-

ان تمام باتوں کے بادصف جب انسان کی آنھوں پر شیطان تعصب اور خود غرضی کی عینک چڑھا دے اور اس عینک کے تاریک شیشوں کی سیابی نئے زمانہ کی روشی سے صاف ہونے کی بجائے دلد لی اندھیاروں کو اپنے اوپر مزید چڑھاتی رہاتو وہاں کا کنات میں ہونے والے اجالے کا گزر کہاں سے ہوگا؟ وہاں حضور رسول کریم خریج جسی ہتی کے عملی پہلوؤں کے استفادے کا اوراک کہاں سے ہوگا؟ وہاں آئین قرآن واسلام کی بجھ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر وہ آنکھیں اپنی خباشت کا مظاہرہ کیے قرآن واسلام کی بجھ کہاں سے آئے گی؟ اور پھر وہ آنکھیں اپنی خباشت کا مظاہرہ کیے کریا کیوں گ

آریا ساج جو صدیوں ہے آنکھوں پر تعصب کی عینک چڑھائے ہوئے تھا حضور رسول کریم سے بیجہ کو سمجھے بغیر دریے آزار ہوا اور اس نے اپنی مذموم سرگرمیوں کے

لئے لا بور کو جنا اور اس کو اپنا گھر بنالیا۔ راجپال جیے شیطان صفت لوگ اس تح یک کا آلہ کار بنے۔ جس نے اپنے دل سے بی عبد کیا اور اپنی زندگی کا بیمشن بنایا کہ وہ اسلام اور بانی اسلام حضور رسول کریم بی بی بی خلاف عمر جر کتابیں چھا پتار ہے گا اور اس سلیلے میں بے ورلیخ دولت لٹانے ہے بھی گریز نہ کرے گا۔ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے ایر بیش کی سال نے ستیارتھ پرکاٹی چھاپ کر اپنی خباشتوں کا آغاز کیا تھا۔ جس کے پہلے ایر بیش کی قیمت دور و پیہ مقرر کی۔ بعد میں ڈیڑھ روپیہ کر دیا اور قیمت گھٹاتے گھٹاتے چودہ آنے قیمت دور و پیہ مقرر کی۔ بعد میں ڈیڑھ روپیہ کر دیا اور قیمت گھٹاتے گھٹاتے چودہ آنے کر دی اور اس خیال میں گس رہا کہ اس کی قیمت مزید کم کر دی جائے اور اپنی خباشت کر دی اور اس خیال میں گس رہا کہ اس کی قیمت مزید کم کر دی جائے اور اپنی خباشت کے ہاتھوں مجبور ہوکر اس کی قیمت لاگت سے بھی کم دس آنہ فی کتاب مقرر کر دی تا کہ سے کہا کہ کوں دلوں میں نفرت پیدا کر سکے۔

جب اس کتاب کی اشاعت نے ہندووں میں جوش نفرت پیدا کر دیا تو اب
اس نجٹ باطن شخص نے اگلا قدم بڑھایا۔ چونکہ ستیارتھ پرکاش کا رائٹر پولیس کا ایک
ملازم منشی رام تھا جو راجپال کے تعاون سے پولیس ملازمت چھوڑ کرترک دنیا کا ڈھونگ
رچائے ہوئے قلیل ترین عرصہ میں سورگ باشی نیامی شردھا نند جی بن گیا اور جس نے
اس راجپال کے اشارہ ابرو پر اسلام اور بانی اسلام حضور نبی کریم ہے تھائے خلاف
باضابط لشر پچرشائع کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور بادصف ستیارتھ پرکاش کے خلاف زبردست
انجی نیشن کی وہ آئی ترکات بدسے باز نہ آیا اور مسلسل لشریچر شائع کرواتا رہا جس کو
بفضل اللی ایک مجاہد قاضی عبدالرشید شہید میں تھا تھا واصل جہنم کر کے اس انسانیت
بفضل اللی ایک مجاہد قاضی عبدالرشید شہید میں تھا تھا کہ واصل جہنم کر کے اس انسانیت

فرنگی سر برسی:-

فرنگی آتا کے ذریر سامیہ میدانتہائی شرائکیز مہم چلتی رہی اور حکومت نے اس کے فاتے کے کہ علی میں اور ماج بال کے فاتے کی عبائے در پردہ اس کو مزید ہوا دی اور راج بال فاتے کے ایک عبائے در پردہ اس کو مزید ہوا دی اور راج بال عبی خبیث باطن شخص کو جو لا ہور میں اس مہم کا سب سے بڑا اور بنیادی ستون تھا اُس کی جیسے خبیث باطن شخص کو جو لا ہور میں اس مہم کا سب سے بڑا اور بنیادی ستون تھا اُس کی

## المان تبديد المان المان تبديد المان المان تبديد المان المان تبديد المان المان تبديد المان المان

نهصرف زبردست حوصله افزائی کی بلکه اے ہرشم کا شحفظ بھی فراہم کیا۔

ای سربری اور تحفظ کے زیر اثر اس بد بخت نے ایک اور انتہائی دل آزاری کے اقدام کی ٹھانی اور ستیارتھ پرکاش جیسی زہریلی کتاب سے بھی زیادہ زہریلی کتاب ''رنگیلا رسول'' چھاپ وی،معلوم ہوتا ہے کہ مسلم آزادی بیس وہ نشی رام ہے کم خدتھا اور عقل سلیم سے یکسرعاری تھا۔

#### متواليه ناموس رسالت ينشي يينه: -

قدرت ایسے نادان اور بدائدیش پر ہنس رہی تھی جے خبر نہ تھی کہ میرے لئے موت اپنا منہ کھولے تیار بیٹی ہے اور ایک ان پڑھ، صدافت کے متوالے اور اپنے آقا حضور رسول عربی حضرت محمد بیٹے ہوئے ہے۔ ان گنت اور الوث محبت کرنے والا، پردہ غیب میں بے حد بے قراری کے ساتھ اس کا آنا فانا قلع قبع کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ ایک میں اسا شاہین ہے جو بردل اور بدہوش مولے پر اپنی جست لگانے اور اسے ٹھکانے لگانے سے لئے اسے پر تو لے بیٹھا ہے۔

یہ عام انسانوں میں ہے ایک عام گمنام انسان تھا، جو اپنے اس شاندار کارناہے کی بدونت دوام پاگیا جس کا نام عدل وانساف کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے درخشاں ہوگیا، زندہ و پائندہ ہوگیا اور دنیا کے ایوانوں میں ایک جملکا مچا گیا اور جس نے یہ بات گراہی کے اہلکاروں کو سمجھا دی کہ آئھیں بند کر کے دوسروں کے جذبات ہے اور ان کے آ تا کے ناموں سے کھیلنے کے کیا نتائج برآ کہ ہوتے ہیں اور وہ جس نیج پر چل کر اسلام کو مٹانے کے ور پے ہیں ،قدرت بذاتہ ان کا جڑ سے خاتمہ کس انداز میں کروا کر سائس لیتی ہے؟

یہ وہ نوجوان تھا جے آج دنیا عازی علم الدین شہید مین یہ کے نام سے جانی ہے اور جو میانی صاحب لا ہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے اور جس نے علامہ اقبال میں اسودہ خاک ہے اور جس نے علامہ اقبال مین شعر کو حقیقی تابنا کی بخشی کہ

#### 

کی محمد مین بین است وفا تو نے ہم تیرے ہیں ا میر جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

اس کے علاوہ اُس نے اُن نام نہاد مسلمانوں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہے ہیں ہے ہیں دیا کہ خدارا اپنی آنکھوں سے چٹم پوٹی اور صرف زر دنیا کی چک دمک کو زائل کریں اور حضور رسول کریم ہے ہوئے آئی کی محبت کو دنیاوی محبت پرتر جیج دیں اور دنیاوی آفاؤں پر آقائے دوجہاں، دلوں کے تسکین، داعی جان وایمان کوتر جیج دیں اور اُن کی عزت و ناموں پر مکمل تر جیج دیتے ہوئے عزت و ناموں پر مکمل تر جیج دیتے ہوئے اس پر اپنا سب پچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہیں اور موقع لمانے پر ذرا برابر بھی ان پر اپنا سب پچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہیں اور موقع لمانے پر ذرا برابر بھی انگیا ہے کا مظاہرہ نہ کریں اور اغیار کو یہ بتلا دیں کہ عزت و ناموں رسالت آب ہے۔



باب14:

# طوفان فلب

غازی علم الدین شہید بڑتات ماں کو بھوک نہ ہونے کا کہہ کر گھر سے نکلے اور سیدھے اُس جگہ کی جانب بڑھے جہال شیدا اُن کا پیارا دوست ایک مکان کے باہر بیٹا اُن کا انتظار کر رہا تھا۔ غازی علم الدین شہید بیٹائیر ہو گئے اور سریاں والا بازار سے وہ بھی اُن کی جانب بڑھا اور پھر دونوں باہم بخلگیر ہو گئے اور سریاں والا بازار سے سرجن سنگھ چوک کی طرف نکل گئے۔ دوران سیر دونوں نے بہت می باتیں کیس جن میں وہ باتیں ہی شامل تھیں جو غازی علم الدین شہید بیٹائیڈ نے دبلی دروازہ کے باہر جلسہ سی تھیں اور جنہوں نے اُس کے دل میں بجیب قتم کی ہلیل بھی مچا رکھی تھی اور جس سی تھیں اور جنہوں نے اُس کے دل میں بجیب قتم کی ہلیل بھی مچا رکھی تھی اور جس کے دو باتیں تھیں اور جنہوں نے اُس کے دل میں بجیب قتم کی ہلیل بھی مچا رکھی تھی اور جس کے دو باتیں تھیں اور جنہوں نے اُس کے دال میں بجیب قتم کی ہلیل بھی مچا رکھی تھی اور جس

عازی علم الدین شہید میں ایک بجیب قتم کا طوفان بریا تھا کہ جس کی روک تھام خود عازی علم الدین شہید میں ایک بجیب قتم کا طوفان بریا تھا کہ جس کی روک تھام خود عازی علم الدین شہید میں ایک بین نے اس طوفان کے زیراثر عازی علم الدین شہید میں ایک بل چین نہ تھا۔ ای لئے وہ کھوج میں تھا کہ حضور رسول کریم میں تھا کہ حضور رسول کریم میں تھا کہ حضور رسول کریم میں تھا ہے؟ اور اے ای ناپاک جرائت کیوں ہوئی ہے؟

غازی علم الدین شہید مراز نے شدے ہے پوچھا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ سے کوچھا کہ کیا تنہیں معلوم ہے کہ سے کتاب کس نے چھائی ہے؟ تو اس نے لاعلمی کا اظہار کر دیا کیونکہ وہ بھی غازی علم الدین شہید مراز ان پڑھ تھا اور ان باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ کچھ دیر إدهر الدین شہید مراز ان پڑھ تھا اور ان باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ کچھ دیر إدهر اُدھ محصور کے دوکان پر ایس دودھ دی والے کی دوکان پر

آن بیٹے۔ اسے بین عازی علم الدین شہید جیالت کے والد کے دوست محد امین صاحب جو سرجن چوک میں دوکان کرتے تھے اُدھر سے گزرے۔ وہ غازی علم الدین شہید جیسیت کے ساتھ غازی علم الدین شہید جیسیت کے ساتھ غازی علم الدین شہید جیسیت کے ساتھ غازی علم الدین شہید جیسیت کے اٹھتے جیٹے اور یارانے کو ناپند کرتے تھے کیونکہ شیدا کوئی کام نہ کرتا تھا اور سارا دن آ وارہ پھرتا رہتا تھا۔ خودشیدے کے والدین اُس کی اس آ وارگی سے بے صد نالان رہتے تھے۔

محمد البین صاحب نے کئی بار اشاروں کتابوں میں غازی علم الدین شہید بریائی کے مجمدایا بھی تھالیکن وہ ان کوعلیحدہ کرنے میں ناکام رہے تھے اور انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ آج بھر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ غصے سے کھول اسٹھے۔ پہلے تو ان کو خیال آیا کہ وہ غازی علم الدین شہید بیارات کو بلا کر غصے سے سمجھائیں۔ بھر نجانے کیا خیال آیا کہ وہ قاری علم الدین شہید بیارات کو بلا کر غصے سے سمجھائیں۔ بھر نجائے کیا سوچ کر وہ آگے کو چل ویئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی طالع مند سے بات کریں گے۔

# عازى علم الدين شهيد عين كي كهروالسي:-

غازی علم الدین شہید بینائید، شیدے کے ساتھ بیٹے کافی دیر تک راجپال کی
ہاتیں کرتے رہے اور اس تجسس میں رہے کہ اُس کی ووکان کہاں واقع ہے؟ اُس کا
طیبہ کیا ہے؟ لیکن انہیں اس کا کوئی چانہیں چل رہا تھا۔ رات محے شیدے کے ساتھ کافی
مغز کھپائی کرنے اور کوئی بات مجھ نہ آنے پر غازی علم الدین شہید بینائیہ این خیالوں
میں مست گھر کی طرف روانہ ہوئے اور جب وہ گھر پہنچ تو طالع مند جاگ رہے سے وہ
آئے اُن کی آنکھوں میں نیندی بجائے کوئی گہری سوچ جاگزی تھی جس کی وجہ سے وہ
جاگ رہے ہے۔ غازی علم الدین شہید بینائیہ نے آئیں چور تگا ہوں سے جاگتے ہوے
واگ رہے ہے۔ غازی علم الدین شہید بینائیہ نے آئیں چور تگا ہوں سے جاگتے ہوے
و کی جا اور بغیر کوئی بات کئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔

طالع مند چونکہ اپنے ہی خیالات میں مگن سے اس لئے انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی اور کائی رات گئے جاگئے کے بعد نیندگی وادیوں میں کھو گئے اور شیح کو بہت ہی دیر سے جاگے۔ لیکن جاگئے کے بعد نیندگی وادیوں میں کھو گئے اور شیح کو بہت ہی دیر سے ہی دیر سے جائے۔ لیکن جاگئے پر انہیں معلوم ہوا کہ غازی علم الدین شہید برشائیہ گھر سے جا چکے ہیں۔ چونکہ کمرے کے کونے میں اوزار بدستور پڑے ہوے ہی ہا انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی علم الدین شہید برشائیہ آج کام پرنہیں گئے۔ اس بات انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی علم الدین شہید برشائیہ آج کام پرنہیں گئے۔ اس بات نے انہیں قدرتی طور پر شفکر ضرور کیا اور وہ اُس کے بارے میں سوچنے لگے۔ ابھی انہیں اپنے خیالات میں غلطاں ہوئے تھوڑی دیرگزری ہوگی کہ دروازے پر ذور سے دستک سائی دی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولاتو امین صاحب کواپے دروازے پر دیکھ دستک سائی دی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولاتو امین صاحب کواپے دروازے پر دیکھ کر جیران ہوۓ اور انہیں اندر لاکر بٹھایا اور آئے کے بارے میں دریافت کیا۔

امین صاحب کے شکوک وشبہات:-

محمدامین: طالع مند! میرے خیال میں تو تنہیں کوہاٹ ہونا چاہئے تھالیکن آپ ابھی تک بہیں ہیں۔

طالع مند: میں چندایام تک وہاں جاؤں گالیکن تم آج اے عرصہ بعد کس طرح میرے گھر چلے آئے میں توسمجھا تھا کہتم تو شاید مجھے بھول چکے ہو؟

محمد امین: میں تونہیں بھولا ہوں لیکن میں بیرو کھے رہا ہوں کہتمہاراعلم وین اصل راست سے ہث رہا ہے۔

طالع مند: حیران ہوکر بولے! امین تم بیر کیا کہدرہے ہو؟ وہ تو ابھی گھرسے گیا ہے۔ محمد امین: کمال ہے طالع مند! مجھے بیہ معلوم نہیں تم نے اتن عمر کہاں گزاری ہے؟ وہ رات کو کہاں تھا؟

طالع مند: وه رات کو گھر میں ہی تھا۔

محمد امين: علم الدين رات كس وفت گھر آيا تھا؟

طالع مند: رات کو دیر ہے آیا تھا لیکن تم کیوں بوچھ رہے ہو؟ ای تئم کی باتوں کا کیا مقد ہے؟ سیدهی طرح بات کرد، مجھے خواہ مخواہ الجھنوں میں نہ ڈالو۔ معرے علم الدین نے کیا کیا ہے؟

محمدامین: دیکی طالع مند! تم میرے دوست ہو اور میں بھی علم الدین کو اتنا ہی جاہتا ہوں جہاں کا ذرا خیال رکھا کرو..... مجفے ہوں کہ اس کا ذرا خیال رکھا کرو..... مجفے اس کا اتن رات مجھ بازار میں گھومنا ادر شیدے کے ساتھ بیٹھنا ہجھ اچھا شہیں لگتا۔

طالع مند: شیدا کون ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے؟

محمدامین: علم الدین آئے تو اس سے بوچھنا، اب بھی وفت ہے، اسے سنجال لونہیں تو پچھتا کہ گے۔ اب میں چلنا ہوں اور وہ طالع مند سے اجازت لے کر اپنی ددکان کو چلے گئے۔

#### شیدے کے دوست کا انکشاف:-

غازی علم الدین شہید بیکاتی آئ نماز فجر کے بعد ہی اپنے دوست شیدے کے گھر بی اپنے میں اپنے دوست شیدے کے گھر بی علم الدین شہید کو ساتھ لے کرلو ہاری کی جانب چل پڑے۔ اس سارے ماستہ میں جلے بین ہونے دالی تقاریر ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو بی رہی۔

لوہاری پولیس اُسٹیشن کے پاس ہی شیدے کا ایک دوست رہتا تھا۔ اس کو انہوں نے دہاں سے لیا اور پرانی انارکلی کی جانب چلے گئے۔ باتوں باتوں میں اس دوست نے دہاں سے لیا اور پرانی انارکلی کی جانب چلے گئے۔ باتوں باتوں میں اس دوست نے انکشاف کیا کہ حضور رسول کریم ہے ہے ہارے میں جو کتاب راج پال نے انکھی تھی دہ ہیتال ردڈ پررہتا ہے اور وہیں اس کی دُوکان ہے۔

راجیال کے خلاف مسلمانوں کا جلسہ:-

غازى علم الدين شهيد مينديد ،شيد ، اوراس كے دوست كے ساتھ سارا دن

گھومتے رہے ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال سوارتھا کہ راجیال سے انقام کس طرح لیا جائے۔

غروب آفتاب کے وقت وہ گھر کی طرف والیں ہوئے اور جب مسجد وزیر خان کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا تو رک خان کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم بیکراں اکٹھا ہوگیا اور وہاں جلسہ شروع ہوگیا جس میں راجیال کے خلاف تقاریر شروع ہوگئیں۔

عازی علم الدین شہید عرب ہے ہی اس ہجوم میں شامل ہو گئے اور عشاء کی اذان تک تقاریر سنتے رہے۔

لوگ جوش وخروش میں راجیال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کررہے سے اور نعرے لگا رہے سے ابعض مقررین نے یہ بھی کہا کہ ایسے مردود راجیال کوقل کر دیا جائے جس نے حضور نبی کریم شے کھیا کہ شانِ اقدی میں ایسی نازیا جمارت کی ہے دیا جائے جس نے حضور نبی کریم شے کھیا کہ شانِ اقدی میں ایسی نازیا جمارت کی ہے اور کروڑ ول مسلمانوں کے ندہمی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ جلسہ کی کاروائی ختم ہونے پر علم الدین نے بھی گھر کی راہ لی۔

طالع مندكي باز برس:-

عازی علم الدین شہید رئے اللہ جب گھر پہنچ تو باپ طالع مند کو اپنا منتظر پایا۔ وہ سارا دن اس بات پر عصہ کھاتے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر کیوں نہیں گیا؟ اور مغرب کے بعد سے غصے میں جوالا کھی بٹے ہوئے تھے۔ جون جون عون عازی علم الدین شہید رئے اللہ کے گھر آنے میں دیر ہو رہی تھی اُن کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے اداوے سے چار پائی سے اللے بھی تھے گھر کے گھر تک جانے کے اداوے سے چار پائی سے اللے بھی تھے۔ گھر کے تمام افراد اس کی پریشانی کے خوف سے دل بی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائت نہ اُن کی پریشانی کے خوف سے دل بی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائت نہ اُن کی پریشانی کے خوف سے دل بی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائت نہ اُن کی پریشانی کے خوف سے دل بی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائت نہ اُن کی پریشانی کے خوف سے دل بی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائت نہ سے کھی کہ دہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اگر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خیر ہوتی جارہی تھی کے دہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اگر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خیر ہوتی جارہی تھی کے دہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اگر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خیر ہوتی جارہی تھی کے دہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اگر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خیر ہوتی جارہی تھی

ان كاياره ديدني بوتا جار بإتفاـ

طالع مندتویہ تک نہ جانے تھے کہ شیدا کون ہے؟ کیا کرتا ہے اور کس کردار کا آدی ہے؟ وہ انہیں سوچوں میں غلطاں اپنی ہی ادھیڑ پن میں مبتلا تھے کہ اچا تک محمد دین گر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب اپنے باپ طالع مند کا پریشانی اور غصے کے مارے برا حال دیکھا تو بعداز سلام اس کا احوال پوچھا جس پر طالع مند کا آتش فشاں بھٹ پڑا اور انہوں نے انتہائی جوش اور غصے میں محمد دین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا؟

طالع مند: كهال سے آئے ہواورشيداكون ہے؟

محمد دین: کون شیدا؟ کیاعلم دین کا دوست؟

طالع مند: بال وبى شيدا\_ وه كون باوركيا كام كرتاب

محمد دین: یه وئی شیدا ہے جس کا باب مسجد وزیر خان کے سامنے دوکان کرتا تھا اور ایک دفعہ جوئے میں دکان بھی ہار جیٹھا تھا۔

اتناسننا تھا كەطالع مندكا چېره پہلے ہے بھى زياده غصے ہے ابل پڑا۔

محددین: آج کیابات ہے آپ کیول شیدے کے بارے میں آئی زیادہ تفیش کررہے ہیں؟ طالع مند: آج امین آیا اور اس نے علم الدین کے رات کو دیر سے گھر آنے اور شیدے کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کی شکایت کی ہے جس سے میری پریشانی حد سے بردھ کی ہے اور علم الدین آج بھی صبح سویرے کا گھر سے بغیر کھ بتائے عام بردھ کی ہے اور علم الدین آج بھی صبح سویرے کا گھر سے بغیر کھ بتائے عام ہے اور کام پر بھی نہیں گیا۔

محمد دین: علم الدین کوآنے دیں میں خود اسے سمجھاؤں گا۔ آپ فکر مند اور پریشان نہ مول آپ مجھے یہ بنائیں کہ آپ کوہائے کب جارہے ہیں؟

طالع مند: دو جارروز تك جاا جادك كا

محددين: كياعلم الدين بهي ساته جائع؟

طالع مند: اس دفعه وسي است ضرور ساته سلے كر جاؤل كا۔

اُن کے لہجہ سے ظاہر ہور ہاتھا کہ جیسے وہ اس طرح علم الدین کو آوارگی کی سز اوینا جیا ہے ہیں۔ انہیں باتوں کے دوران ہی علم الدین گر پہنچ گیا۔ طالع مند نے بڑے فور سے علم الدین کی جانب دیکھا جبکہ علم الدین نے باپ کے چبرے پر آتش فشانی کی فیسٹ دیکھ کر فاموثی سے نظریں نیچی کئے رکھیں اور باپ کے بلادے پر سر جھکائے ان کی جانب بڑھے اوران کے پاس باادب انداز میں فاموثی سے کھڑ ہے ہو گئے۔
کی جانب بڑھے اوران کے پاس باادب انداز میں فاموثی سے کھڑ ہے ہو گئے۔
طالع مند: علم الدین! تم گھر سے کب گئے تھے؟

غازی علم الدین شہید میں اللہ نے ڈرے ڈرے لیج میں جواب دیا۔ طالع مند: کیا اب تمہاری واپسی ہوئی ہے؟ اس وقت تک کہاں ہے؟ اُنہوں نے تلخ انداز میں بیسوال کیا؟

عازی علم الدین شہید مجر اللہ نے خاموشی اختیار کئے رکھی۔ طالع مند: زیادہ غصے کے ساتھ بتاتے کیوں نہیں کہاں دفت تک تم کہاں تھے؟

غازی علم الدین شہید بر اللہ برستور سرجھکائے کھڑے رہے جس سے طالع مند کا پارہ تیز ہو گیا اور وہ چار پائی سے تیزی سے اٹھ کر غازی علم الدین شہید بر اللہ کے باس جا کر کھڑے ہوئے اور انتہائی غصے میں پھرسوال کیا!

" میں نے تم سے بوجھا کہ اس وقت تک تم کہاں تھے؟" غازی علم الدین شہیر میں نے اللہ خوفزدہ انداز میں کہنے لگے! " میں شیدے کے پاس تھا۔"

طالع مند ہولے!

''ہاں! بجھے علم ہے تم شیدے کے ساتھ تھے ای آوارہ نوجوان کے ساتھ۔''

تب طالع مند نے كاث دار آوازيں بيكها توعلم الدين ڈركر ذرا يجھے ہے

طالع مندنے جوش میں اس کو کلائی ہے پکڑ کر اور زور سے تھینچتے ہوئے دروازے تک لے گئے اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگے۔

> "جاؤ! علے جاؤ۔ جاؤ ای شیدے کے پاس جو دنیا بھر کا لوفر اور آوارہ گردتمہارا دوست ہے۔ جاؤاں کے پاس جا کررہو۔"

غازی علم الدین شہید مجیناتیہ کو بیان کرسکتہ سا ہوگیا اور وہ دروازے کے پاس بی کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آرہاتھا کہ آج باپ پرکونی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ جس پر وہ اس قدر غصے میں پاگل ہورہے ہیں۔ اس صور تنحال کو دیکھ کرمحمہ دین آگے بڑھا اور غازی علم الدین شہید مجیناتیہ کے بازوکوا پی بخل میں دبا کر طالع مند کے یاس لے آئے اور باب ہے کہا!

''اس دفعداے معاف کر دیں ہی بھی بھی آئندہ دیر سے نہیں آئے گا، میں اسے سمجھا دوں گا۔''

غازی علم الدین شہیر مین اللہ کی آنھوں سے آنسو جاری تھے جبکہ محمد دین انہیں لے کر دوسرے کم سے میں چلے گئے۔ اب طالع مند کا غصہ بھی قدرے کم ہو گیا تھا دوسرے کمرے میں جا گرخود اٹھ تھا دوسرے کمرے میں جا کر محمد دین کافی دیر تک علم الدین کو سمجھاتے رہے۔ پھر خود اٹھ کر محمد دین کھانا کے کرآئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا اور پھر کہا!

''علم الدین! گھر دیر سے نہ آیا کرو۔ لوگ با تیں بناتے ہیں؟'' عازی علم الدین شہید میں انہ جو ایک با تیں بناتے ہیں؟'' عازی علم الدین شہید میں انہ کے رود سے والے الہے میں ہو چھا!

محددین نے بتایا!

''کیابات بناتے ہیں؟''

"آن امین آیا تھا اور اس نے شیدے کے ساتھ تیرے کھو منے پھرنے کی نہ صرف شکایت کی ہے بلکہ باپ کو اس بارے میں بخق ہے سے تنہیہ بھی کی ہے، بہر حال! تم گھر دالوں کا خیال رکھواور اپنے

باپ کی عزت پر کوئی حرف ندائے دو۔''

ال كے بعد محد دين اپنے كمرے ميں بيلے گئے۔

ا کلے دن غازی علم الدین شہید میشد نے بعداز نماز فجر اپنے اوزار اٹھائے

اور کچھ کھائے ہے بغیرا پنے کام پرروانہ ہو گئے۔

شام کو عازی علم الدین شہید مند گفر آئے تو طالع مند نے انہیں اپنے گئے سے لگا کراپنے ساتھ کھانا کھلایا اور رات دیر تک اُن سے باتیں کرتے رہے۔

اس دوران عازی علم الدین شہید میں النہ نے انہیں گذشتہ رات کے جلے کی ساری روداد سائی اور بتایا کہ راجیال واجب القتل ہے اور استفسار کیا کہ کیا راجیال کو

قتل کرنے والے کوسز الو نہیں ہوگی؟ ما۔

طالع مندنے کہا!

" ایسی بات تو نہیں ہے اسے سرزا تو ضرور ملے گی کیونکہ کسی کا قتل کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملے میں کسی کو بھی معافی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملے میں کسی کو بھی معافی نہیں کیا کرتا خواہ تل کی وجو ہات کیسی ہی کیوں نہ ہوں؟"

باپ کی زبان سے بیری کر غازی علم الدین شہید مرشیہ خاموش ہو گئے اور پھی دیر تک باپ کے باس بیٹے دہے۔ اتنے بیس محمد دین بھی گر آ گئے تو باپ نے انہیں بتایا کہ وہ آئندہ تین جار روز تک کوہاٹ جلے جائیں گے اور کوہاٹ سے واپسی پر غازی علم الدین شہید مرشید کی شآدی بھی کر دیں گے۔ باپ کی بیہ بات من کر غازی علم الدین شہید مرشید کی شآدی بھی کر دیں گے۔ باپ کی بیہ بات من کر غازی علم الدین شہید مرشید شرما گئے اور خاموش سے وہال سے کھسک گئے جب کہ محمد دین اور باپ طالع مند ویر تک باتیں کرتے رہے۔

خواب میں حکم:-

جونکہ غازی علم الدین شہید جیافتہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تھکے ہوئے تھے اس کئے بستر پر لیٹتے ہی فورا نیند آگئی۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے خواب میں ایک بزرگ دیجے جوان سے کہدر ہے تھے!

"غازی علم الدین! کیا بات ہے؟ تنہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا اور مزے سے سور ہے ہواسلام کے دخمن تمہارے نبی کریم سے بین اور کھلم کھلا کے خلاف اُن کی شان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا کاروائیاں کرنے ہیں مصروف ہیں، خدارا! اٹھواور راج پال کوئل کرنے ہیں جلدی کرو۔"

غازی علم الدین شہید میں الروز اکر فورا اٹھ بیٹے۔خواب نے اُن کے دل کو دہا دیا تھا۔ ان کا ساراجسم کیا ہیں شرابور تھا۔ اس کے بعد انہیں بالکل نیند نہیں آئی ملکہ باربار میں خواب انہیں جلدی کرنے پر آمادہ کرتا رہا۔

مبح کو جمر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے اوز ارسنجا لے اور گھر سے نکل کر شیدے کے گھر بہنچ ۔ وہ ابھی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اٹھایا گیا تو وہ غازی علم الدین شہید بیندہ کو اتی مبح اپنے گھر دیکھ کر جبران وسٹسٹدر دہ گیا۔

غازی علم الدین شہید میں الدین الدین الدین الدین اللہ اور اس جلدی سے تیار ہو کر آنے کو کہا اور اس کا انتظار کرنے گئے۔،وہ تیار ہو کر گھر سے آیا تو دونوں ہی لوہاری بازار کی جانب چلے گئے اور پھر لوہاری دروازہ سے ہوتے ہوئے بھاٹی گیٹ پہنچ سمئے اور بھاٹی دروازے کے مامنے کھلے میدان میں دونوں جا کر بیٹھ سمئے۔

شیدے نے می صبح آنے کی وجد دریافت کی۔ غازی علم الدین شہید میں الدین شہید میں الدین شہید میں الدین سے کو کہا!

"رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ مجھے پچھ مجھ ہیں آرہا کہ میں کیا کروں؟"

شیدے نے جب خواب سنا تو وہ بھی جیران ہو گیا۔ اُس کے ذہن میں بیہ بات نہ آ رہی تھی کہ وہ این دوست کو اِس خواب کی کیا تعبیر بنائے کیونکہ اُس نے بھی بہی خواب کی کیا تعبیر بنائے کیونکہ اُس نے بھی بہی خواب رات کو دیکھا تھا۔

شیدے نے غازی علم الدین شہید عمینی کو بتایا کہ اُس نے بھی رات کو بہی خواندہ کو بتایا کہ اُس نے بھی رات کو بہی خواب دیکھا تھا اور وہ بھی رات سے اس بارے بیں سوچ رہا ہے۔ شیدے کی بات س کر غازی علم الدین شہید میں ہوش سے بول!

" "در خواب میں نے ویکھا ہے اور اب اس تھم پر ممل بھی سب سے ہوگا اور اس اس تھم پر ممل بھی سب سے ہوگا اور اس کا استحقاق بھی مجھے ہی حاصل ہے۔"

' شیدے نے غازی علم الدین شہید میشانیہ کی بات س کر کہا! '' نہیں! اس پر میراحق ہے اور راجیال کو میں ہی قتل کروں گا۔' شیدے کا انداز دو ٹوک تھا جس پر غازی علم الدین شہید میشانیہ کو خاموشی . اختیار کرنی پڑی۔ پچھ دہر بعد غازی علم الدین شہید میشانیہ نے شیدے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا!

> "د کی شیدے! ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے اور اب ہمیں ہی سیر فیصلہ کرنا ہے کہ بیکام کس طریقے سے ہوگا ؟اورکون کرسے گا؟"

> > قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ:-

شيدانے دريافت كيا!

''تم ہی بتاؤ کہ دہ کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے؟''

غازى علم الدين شهيد عيند في الد

"اس كافيصله الجهي بهوجاتا ہے۔"

یہ کہہ کر غازی علم الدین شہید تین اللہ نے زمین سے کاغذ کے دو گڑے اٹھائے اور شیدے کو دیتے ہوئے کہا کہ

''ان میں ہے ایک کاغذ پرتم اپنا نشان لگاؤ اور دوسرے پر میں اپنا نشان لگاتا ہوں۔ نشان لگانے کے بعد ان کاغذوں کو گولیاں بنا کر زمین پر پھنک دیتے ہیں۔ پھران میں سے ایک گولی کو اٹھا کیس مے جس کا نام نکل آئے گا وہ راجیال کوقل کرے گا۔''

شيدے نے کہا!

" محک ہے کیکن کاغذتم نہیں اٹھاؤ کے۔"

غازی علم الدین شہید مینیائے نے اُس کی بات مان کی اور نزدیک ہی موجود ایک نوعمرار کے والے کا غذائی ای موجود ایک نوعمرار کے و بلا کراس کا غذکو اٹھانے کا کہا۔ اُس لڑے نے کا غذا ٹھایا۔ جب کا غذ کو ایک کا غذکو اٹھا ہے۔ کا کہا۔ اُس لڑے نے کا غذائی اٹھا یا۔ جب کا غذ

شيدے نے مائے سے انکار کر دیا اور کہا کہ

"أيك مرتبه بجر كاغذ بجينكو"

غازی علم الدین شہید جین اللہ میں شہید جینائی سے دوبارہ کولیال بنا کر کاغذ بھینک دسیتے اور سنج کودوبارہ کاغذ اشانے کا کہا۔

أس بج نے نے ددبارہ کاغذ اٹھایا۔ کاغذ کھوا کیا تو اس مرتبہ ہے ہے۔ الدین شہید مرتبہ ہے اور وہ غازی علم الدین شہید مینید مینید مینید کے نشان دالا کاغذ تھا۔ شیدے کا چبرے مرجبا کیا اور وہ غازی علم الدین شہید الدین شہید مینید الدین شہید مینید آسے مجمانے کے انداز میں بولے!

" " شيد اب دونول مرتبه فيمله مير احتى مين موكميا اس ك

مزید کاغذ بھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟"

شیدے نے اصرار جاری رکھا کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر لوشاید میری ہی قسمت سنور جائے اور قرعہ میں میرا نام نگل آئے۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید میرنہ نے کاغذ کی دوبارہ گولیاں بنا کر زمین پر پھینکیں۔ بیچے نے دوبارہ کاغذ اٹھایا۔ کاغذ کھولا گیا تو اُس پر ایک مرتبہ پھر غازی علم الدین شہید میراند کا نشان تھا۔ غازی علم الدین شہید میراند کا جرہ ایک مرتبہ پھر غازی علم الدین شہید میراند کا جرہ ایک مجیب می روحانی کیفیت سے چمک اٹھا۔شیدا بھی غازی علم الدین شہید میراند کی قسمت بررشک کررہا تھا۔

پڑے دریے تک وہ دونوں وہاں موجود رہے ادر پھر واپس چل پڑے۔ چوک سرجن سنگھ میں دونوں دوست ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔شیدا گھر کو چلا گیا اور غازی علم الدین شہید میشنیا ہے کام پر چلے گئے۔

باپ کی پریشانی:-

جب صح کو طالع مند نے غازی علم الدین شہید مینیہ کو گھر موجود نہ پایا تو بے صدیریشان ہوئے۔ گھر والول سے بوچھا تو پید چلا کہ آج غازی علم الدین شہید میں شہید میں نہاز کے بعد ہی اپنے اوزار اٹھا کر کام پر چلے گئے ہیں۔ اس پر طالع مند کے دماغ میں تفکرات نے ڈیرہ ڈال لیا کہ آج ایسی کون ی بات ہوگئ ہے جوعلم الدین اس قدر صبح سویرے این کام پر چلا گیا۔

طالع مند کے تو وہم و گمان میں بھی میہ بات نہ تھی کہ غازی علم الدین شہید مینند مردود راجیال کوتل کرنے کامنصوبہ بنارہے ہیں۔

شیدے کی رازادری:-

جب شیدا گھر پہنچا تو اس کی والدہ نے منے منہ اندھیرے گھرے نکلنے اور اتی دیر بعد آنے کے بارے میں بخق سے بازیرس کی جس پرشیدے نے راز داری سے کام

ليتے ہوئے جواب دیا!

"علم الدین کو میرے ایک جانے والے نے کام کرنے کے متعلق کہا تھا اور اے اس کا گھر معلوم نہ تھا۔اس کئے میں اے وہاں چھوڑ نے گیا تھا۔"

ماں اس جمو نے جواب کو بیج سمجھ بیٹی اور شیدے پر غصرا تار نے سے باز رہی جبکہ دوسری طرف شیدا اس راز داری کی وجہ ہے شخت امتحان سے گزرر ہاتھا۔

طوفانِ لامتنابى:-

شیدے ہے الگ ہو کر غازی علم الدین شہید مینیہ لوہاری پولیس اسٹیشن پنچ اور دہاں قدرے رُک کرا بی ذہنی مشکش کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر ایک اور جانب چل دیئے۔

اپنی اس ذہنی کھٹش کی وجہ ہے وہ یہ ند دکھ پائے کہ کس طرف جا رہے ہیں لیکن جب وہ ہماٹی گیٹ چوک ہیں پہنچ تو وہاں کے شور وغل کی وجہ ہے وہ اپنے خیالات اور ذہنی کھٹش ہے جاگے اور آئیس احساس ہوا کہ وہ اپنی سوچوں میں غلطال کام پر جانے کی بجائے بھر بھائی گیٹ بہنچ گئے ہیں۔ پھرائن کے ول نے آئیس کام پر جانے کی بجائے بھر بھائی گیٹ بہنچ گئے ہیں۔ پھرائن کے ول نے آئیس کام پر جانے ہے دوکا تو غازی علم الدین شہید میں ایس اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے اور جانے ہو گئے اور بہنو سے اور انہ ہو گئے اور بہنوں نے اور انہ ہو گئے اور بہنوں نے اور انہ ہو گئے اور کھائی اور کھائی کے انداز میں وہ گھر پہنچ باپ اس وقت گھر پر موجود نہ تھا۔ انہوں نے اور ارائیک کونے میں رکھے اور مال کے دریا فت کرنے پر کہا کہ انہوں نے اور ارائیک کونے میں رکھے اور مال کے دریا فت کرنے پر کہا کہ انہوں نے اور ارائیک کونے میں رکھے اور مال کے دریا فت کرنے پر کہا کہ دریا ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے

"-U!

اورا تنا کہدکرا ہے کمرے میں جلے محتے اور جاریائی پرلیٹ کر بظاہر آئیسیں بند کرلیں اور پھرا ہے اندرا ٹھنے والے طوفان کی لپیٹ میں کم ہوکررہ محئے۔

عن زي الدين تهميد بينيد كالمالان تهميد بينيد

ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر ابھر اور ڈوب رہا تھا کہ انہوں نے راجیال کونٹل کر دیا ہے۔ اُس کی لاش اُس کی دوکان کے آگے سڑک پر پڑی ہے۔ اُس کی لاش اُس کی دوکان کے آگے سڑک پر پڑی ہے۔ اور وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ہے اور ہو پولیس کی حراست میں ہیں۔ انہی سوچوں میں غلطاں انہیں بالکل معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کب نینز کی گہری واد یوں میں کھو گئے اور دنیا و ما فیہا ہے بے خبر ہو گئے۔

خواب میں دوبارہ حکم ہونا:-

غازی علم الدین شہید عمینید عربیات خواب میں پھر پہلے والے بزرگ کو دیکھا جو اُن سے کہدر ہے ہتے!

"وعلم الدین دیر شرکور میکام تمهارے ذمے لگ چکا ہے ایبا نہ ہو کہ تمہارے درے لگ چکا ہے ایبا نہ ہو کہ تمہارے دیر کرنے سے کوئی دوسرا بازی لے جائے اور تم پجھتاتے رہو۔"

غازی علم الدین شہید مینیا نے خواب میں ان بزرگ سے کھے پوچھے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایسے میں الدین شہید مینیا ہے کہا!
کیا ہی تھا کہ ایسے میں باپ نے انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور بڑے بیار سے دریافت کیا!
"کیا ہات ہے علم الدین تم آج کام پر گئے اور واپس بھی آ گئے؟"
غازی علم الدین شہید میں تہید کہا!

"ابا جان! میری طبیعت بچھ ناساز ہو گئی تھی لہٰذا میں واپس آگیا ہول۔کل انشاءاللہ کام پر جادک گا۔آپ فکر مند نہ ہوں۔' طالع مند نے کہا!

''دیکھو میں نے پرسول کوہاٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تہہیں بھی میرے ساتھ وہاں جا کر کام کرنا ہو گااس لئے کل کام پر مت جانا۔''

# عن زي الدين تهريد المين المين تهريد المين

اتنا كهدكر طالع مندكمرے سے باہر بطے گئے۔

## عازى علم الدين شهيد عن المارين علم الدين شهيد عن الماريد

غازی علم الدین شہید بین آلی دو پہرتک گھر میں چار پائی پر لیٹے رہے۔ پھر مال کے اصرار پراٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور دوبارہ بستر پر جاکر لیٹ گئے۔ غروب آفاب کے وقت بستر سے اٹھے اور منہ ہاتھ دھویا۔ پھر باپ کو گھر میں موجود نہ پاکر ٹاری اور چھتری اٹھائی اور شیدے کے گھر جا پہنچ اور شید ہے کو آواز دی تو شیدا جو کہ اس وقت گھر بی تھا فوراً باہر آگیا۔ دونوں ایک تھڑے پر جاکر بیٹھ گئے۔
اس وقت گھر پر بی تھا فوراً باہر آگیا۔ دونوں ایک تھڑے پر جاکر بیٹھ گئے۔

شیدے نے جب غازی علم الدین شہید بیاند سے اُن کا پروگرام پوچھا تو

غازی علم الدین شہید بیناتہ نے شیدے کواپ پر دگرام ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا!

''دیکھو! شیدے اس بات کو راز ہی رکھنا اور کس سے کچھ مت

کہنا۔ میں تنہیں اپنی ٹارچ، چھتری اور کلائی کی گھڑی دے رہا

ہوں۔ خدارا! ان کو میری آخری نشانی سمجھ کر سنجال کر رکھنا۔ یہ

چزیں تنہیں میری یاد دلاتی رہیں ہے۔''

شیدا بین کر جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اُس کی آنکھوں سے آنسو نیکنے کے ۔ پھروہ دونوں باہم بغلگیر ہوئے۔ غازی علم الدین شہید میں اسے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا وہ خواب سنایا جوانہوں نے آج دیکھا تھا۔

شیدا، غازی علم الدین شہید بینائیہ کی بابت خواب س کر بولا! "معلم الدین! مجھے تم پر دشک آرہا ہے بیتہاری خوش نصیبی ہے۔ کاش! بیسعادت میرے جھے میں آتی تو میں بھی اپنے اوپر رشک کرتا۔"

غازى علم الدين شبيد ميند الدين عليها

"شیدے! جذبانیت چھوڑ و اور میرے حق میں دعائے خیر کرو کہ

میں اینے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔''

اس کے بعد غازی علم الدین شہید مرتبالیہ سے اجازت طلب کی اور بغلگیر ہوکر اُس کی بیشانی پر بوسہ دیا۔ دونوں دوست سرجن سنگھ جوک تک آئے اور وہاں سے علیحدہ ہوکرایے گھروں کی طرف چل دیئے۔

طالع مندا بھی تک گھروا پس نہ آئے تھے۔ غازی علم الدین شہید مین اللہ اپنے کے مند اللہ اللہ مندا بھی تک گھروا پس نہ آئے تھے۔ غازی علم الدین شہید موران ماں نے انہیں کھانا دیا جس کو آپ میز اللہ نے خوب سیر موکر کھایا۔ اس دوران باب بھی گھر آگئے۔

عازی علم الدین شہید مرین است دیر تک اپنے بی خیالات میں مگن رہے اور رات دیر تک اپنے بی خیالات میں مگن رہے اور راجپال کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ انہیں خیالات میں نہ جانے اُن کی کب آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں کھو گئے۔ صبح کو جب اُن کی آنکھ کھی تو دن نکل چکا تھا۔

راجيال كاقتل:-

۲ اپریل ۱۹۲۹ء کی صبح کھی۔ طالع مند صبح ہی صبح اپنے اوزار تیز کر رہے ہے کہ کیونکہ اُنہیں اگلے دن غازی علم الدین شہید میشاند کے ہمراہ کوہا ب جانا تھا۔ طالع مند کے ساتھ ہی محمد دین کی زوجہ اپنی بڑی کو گود میں لئے بیٹی تھی۔ محمد دین اپنے کمرے میں بیٹے کچھ کسے میں مصروف ہے۔ غازی علم الدین شہید میشاند کی والدہ گھر کی صفائی سخرائی میں مصروف تھیں۔ غازی علم الدین شہید میشاند کے باس جا کر لاؤ سے کہا!

'' مان! منتصے حیاول بکا کر کھلاؤ! آج بہت بی جیاہ رہا ہے۔'' ماں پولیں!

"بينے! ذراصبرے كام لے، كھر كاتھوڑا ساكام باقى رہ كيا ہے

ن زی الدین شهرید بینید کراندین شهرید بینید بینید کراندین شهرید کراندین شدند کراندین کر

فارغ ہوتے ہی تھے پکا دول گی۔''

غازی علم الدین شہید مین اللہ میں شہید مین اللہ میں مصروف تھے۔ کچھ دیر اُن کے پاس آگر بیٹھ گئے جو ابھی تک اپنے اوزاروں کی در تنگی میں مصروف تھے۔ کچھ دیر اُن کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور عسل خانے میں جا کر پانی کا بب بھرا اور خوب اچھی طرح عنسل کیا اور لباس بدلاء پھر خوشبولگائی اور اپنے کمرے میں جا بیٹھے۔

تھوڑی ور بعد مال میٹھے جاول بکا کرائے آئیں اور طالع مند کے پاس لے کر آن بیٹی اور طالع مند کے پاس لے کر آن بیٹی اور غازی علم الدین شہید میں شہید میں شہید میں الدین سے الدین شہید میں الدین سے الدی

اہمی غازی علم الدین شہید مرین ہے۔ چندنوالے ہی کھائے سے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ غازی علم الدین شہید مرین ہے۔ اٹھ کر دروازہ پر جاکر پتا کیا تو پتا چلا کہ کوئی آ دمی طالع مند سے ملنے کا خواہاں ہے اور انہیں باہر بلا رہا ہے۔ جس پر آپ مرین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ کوئی آ دمی طالع مند سے ملنے کا خواہاں ہے اور ان نوجوان سے بات چیت کرتے مرین ہیں ہیں ہیں ہیں کرتے دیا در چراس کے ساتھ گھرے ملے گئے۔

کھانے سے فارغ ہو کر غازی علم الدین شہید بریالی نے اپنی سفی ہیں کو بور ہور ہے ہور کی سفی ہیں کو بور ہور ہور کا ہور اس کے بور ہور ہی ہیں ہور ہی ہے ہور اس کے دریافت کرنے پر آپ برات نے بتایا کہ جھے ضرورت ہے حالانکہ پہلے آپ بریالیہ بھی مسلم کسی سے بھی رقم نہ لیا کرتے ہے۔

بھابھی ہے جارا نے لے کر انہوں نے اپی جیب میں موجود ان پیموں میں شامل سے جو پہلے ہے ان کی جیب میں ستھ اور تعداد میں بارہ آنے تھے جس سے ان کی جیب میں شھے اور تعداد میں بارہ آنے تھے جس سے ان کے باس ایک رو بید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر تک والدہ سے میٹھی ملیٹھی با تمی کرتے رہے اور چبرے باس ایک رہ کھیرے گھر سے باہر آشے۔ اس دوران باپ ابھی تک گھر واپس

al.

## شكار كى تلاش:-

عازی علم الدین شہید مین کے گھرسے باہر تھوڑا سا وقت حاجی صادق دورہ دہی والے کی دوکان پر گزارہ اور پھر دہاں سے گھٹی بازار کی جانب چل دیے جہال بینج کر انہوں نے ادھر اُدھر گھوم پھر کر وقت گزارہ اور پھر آتما رام نامی ایک کہاڑیے کر انہوں نے ادھر اُدھر گھوم پھر کر وقت گزارہ اور پھر آتما رام نامی ایک کہاڑیے کی دوکان پر جا پہنچ جو چاقو چھڑ بیاں ڈھیر لگا کر پچے رہا تھا۔

عازی علم الدین شہید بڑے ایک تیز دھار چھڑی اٹھائی اور اس کی قیت بتائی وہ ایک روپیہ تھی۔ عازی اتما رام سے دریافت کی آتما رام نے اس کی جو قیت بتائی وہ ایک روپیہ تھی۔ عازی علم الدین شہید بڑے اللہ نے جیب سے پھیے نکالے اور وہ ایک روپیہاں کے ہاتھ پر رکھ دیا اور چھڑی اپنی چا در کی ڈھب میں وبوچ لی۔ آپ بڑے اللہ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی چھڑی کی قیمت کی کمی کے بارے میں کوئی تکرار کی۔ آتما رام ابھی ان کوغور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے میں کی وسرے گا مک نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے میں کی دوسرے گا مک نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اب عازی علم الدین شہید بڑے اللہ وہاں سے شاہ عالمی کی جانب چل دیے اور کرائی۔ اب عازی علم الدین شہید بڑے اللہ کے اس کی نظروں سے جلد بی اوجھل ہو گئے۔

اس وفتت عازی علم الدین شہید میشد کی کیفیت دیدنی تھی ان کی روح سرشاری سے جھوم رہی تھی۔

## راجیال کے دفتر میں:-

اس وقت دن کے ایک رج کر بچاس منٹ ہو چکے تھے۔

راجیال کا وفتر نہیں الدین ایک کے مزار سے تھوڑا پہلے عشرت بہشنگ ہاؤک کی دوکان کے سامنے واقع تھا۔ جس میں شیطان صفت راجیال اپنا کاروبار کیا کرتا تھا۔ وفتر سے ذرا پہلے لکڑی کا ٹال تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھوکھا بنا ہوا تھا۔ عازی علم الدین شہید جیسیے نے وہاں پہنچ کر کھو کھے کے اندر بیٹھے ہوئا کہ نوجوان سے استفسار کیا!

''راجیال کا دفتر کون ساہے؟ اور کیا وہ اُس کے اندر موجود ہے؟'' اس نوجوان نے بتایا کہ راجیال کا دفتر ساتھ ہی ہیں ہے وہ ابھی بہک نہیں آیا ہے جس وفت وہ دفتر ہیں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان اس کے دفتر کے آگے پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔

نوجوان کی بات س کر عازی علم الدین شہید مینی کھو کھے کے باہر بچھے ہوئے اللہ کی در ہوئے ایک نی پر بیٹھ گئے اور راجپال کے انظار میں مصروف ہو گئے ۔ تھوڑی ہی در گزری ہوگئی کد دفتر کے عین آ مے ایک کار آن کررکی ۔ کار کا دروازہ کھلا تو اس میں سے گزری ہوگئی کہ دفتر کے عین آ مے ایک کار آن کر دکی ۔ کار کا دروازہ کھلا تو اس میں ہے ایک شخص لکلا جسے و کیھتے ہوئے اس نوجوان نے عازی علم الدین شہید میں ایک کندھا ہلاکرا ہے اشارے سے بتایا کہ یہی راجپال ہے جس نے کتاب چھالی ہے۔

راجیال این دفتر میں چلا گیا اور غازی علم الدین شہید مین آپھوں میں خون اتر آیا اور ان کے ماری میں خون اس میں خون اس میں خون اس میں خون اس کے کانوں میں خواب والے برزگ کے الفاظ کرائے!

"علم الدين! جلدى كرد، ديركرف سے كوئى اور بازى ك جائے گا۔"

ان الفاظ کے مکڑاتے ہی غازی علم الدین شہید مین این تیزی سے اٹھے اور دنتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کھو کھے والا وہ نوجوان مجری نظروں سے غازی علم الدین شہید میں جانب دیکھ رہا تھا۔ '

راجیال ہردوارے والی آیا تھا اور دفتر میں جاکر اپی کری پر بیٹا اور پھر

پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لئے ٹملی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں غازی علم الدین شہید عرضیہ دفتر کے اندر داخل ہوئے۔

اُس وقت راجیال کے دفتر میں دو ملازم بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کدار ناتھ بچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا جب کہ دوسرا ملازم بھگت رام، راجیال کے پاس بی کھڑا تھا۔ راجیال نے درمیانے قد کے گندی رنگت والے نوجوان کو دفتر میں داخل ہوتے و یکھا تو اس نے انہیں کوئی عام گا مک تصور کیا جبکہ وہ اس بات سے بے خبرتھا کہ اذن البی آ چکا ہے اور موت کا فرشتہ اس نوجوان کی شکل میں اُس کی جان لینے کے لئے آن پہنچا ہے۔

غازی علم الدین شہید میں اندر داخل ہو کر راجیال کی میز کے آگے اُکے رکے جس کے پیچھے وہ بیٹا ہوا تھا اور ٹیلی فون پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ راجیال اور موت کے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اتنے میں رام بھگت وہاں سے ہٹ کر ایک الماری کی جانب بڑھ گیا تا کہ کتابوں کی جھاڑ ہو نچھ کر سکے۔

قتل کے روز راجیال کے معمولات:-

راجپال ہرروز سے کے دفت لارنس گار ڈن کی سیر کو اہل وعیال کے ہمراہ جایا کرتا تھا۔لیکن آج ۱۹ اپر بل ۱۹۲۳ء کو اس کے معمولات میں فرق آگیا تھا اسے شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں شاید موت گی ہوئی ہے، اس دن وہ خلاف معمول دریا پر گیا اور وہاں سے واپس آگر آس نے دوکان میں کام کیا۔ ایک بیج اس نے کھانا کھایا اور پھر دوکان میں آکر اس نے کام شروع کیا، اڑھائی بیج موت نے اپنا بھل بجایا اور قاتل نے آکر اس کا کام تمام کر دیا۔

راجيال،جهنم وأصل:-

غازی علم الدین شہیر میند سے بغور راجیال کو دیکھا اور اس کے چبرے پر

ثبت خافت ہے مجھ گئے کہ بینی راجیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ساعت ضائع کئے بغیر انہوں نے اپنی ڈھب نے وہی تیز چھڑی نکالی اور انتہائی گہری نظروں سے اپنے نشانے کوتا کا تیزی ہے ہاتھ کوفضا میں بلند کیا اور سیدھا اس کے جگر پر دے مارا۔ چھڑی کا پورا پھل انتہائی برق رفتاری ہے راجیال کے سینے میں ہم یوں کوکر کڑاتا ہوا جگر میں پیش گیا۔ اس تیز رفتاری کے ایک ہی وار نے اپنا کمال وکھایا۔ راجیال کے منہ سے ہم کی پیش گیا۔ اس تیز رفتاری کے ایک ہی وار نے اپنا کمال وکھایا۔ راجیال کے منہ سے ہم کی کا لفظ نکلا اور بلاتا مل وہ اوند ہے منہ زمین پر جا گرا۔

راجپال کے گرتے ہی غازی علم الدین شہید بیانیہ نے تیزی سے اپنی چھڑی کو کھینچا جس سے راجپال کے سینے سے خون کا فوراہ انتہائی تیزی سے البنے گے۔ راجپال کے زور سے ہائے کرنے کی آواز سن کر کدار تاتھ اُس جانب لیکالیکن غازی علم الدین شہید بیناتی کے ہاتھ میں خون آلود چھڑی د کہ کر وہ و ہیں خوفز دہ ہوکر دک گیا اور ہاتھ میں بیناتی کی طرف اچھال دیں کی ان ال میں شہید بیناتی کی طرف اچھال دیں لیکن الن میں سے کوئی بھی کتاب غازی علم الدین شہید بیناتی کی طرف اچھال دیں لیکن الن میں سے کوئی بھی کتاب غازی علم الدین شہید بیناتی کونہ گئی۔

غازی علم الدین شہید مینید میندیے نے جب صور تحال کا جائزہ لیا تو راجیال دم توڑ چکا تھا۔ یہ دیجھ کر غازی علم الدین شہید میندید النے باؤں باہر کی جانب تیزی ہے لیے۔ یہ دیکھ کر کدار ناتھ اور بھگت رام دونوں شور مجانے گئے اور غازی علم الدین شہید میندید کیے۔ یہ دیکھ شور مجاتے ہوئے لیے اور غازی علم الدین شہید میندید کے بیجھے شور مجاتے ہوئے لیے اور چنج چنج کر کہنے گا!

" كرو كروم الركيا الماركيا راج بال كو ماركيا اله مارا مارا ماركيا الماركيا المركيا المركيا المركيا المركيا الم

توبين رسالت مأب ينفيكيم كابدله:-

راجیال کے دفتر کے عین اوپر پہلی منزل میں اخبار مورو گھنٹال کا دفتر تھا جہاں اخبار کا مالک شام کپور جیٹھا ہوا تھا۔ اُس کے ساتھ ویوان وزیر چند کوجرانوالہ جیٹھا کسی

مسئے پر بات چیت کر رہاتھا۔ جب انہوں نے بے آئنہا شور وغل سنا تو ہو یوان وزیر چند نے اشھ کر کھڑی سے بینچے سڑک کی جانب جھا نگا۔اسے راجپال کے دفتر کے آگے کتا ہیں ہی کتا ہیں نظر آئیں۔ اُس نے ایک نوجوان کو تیڑی سے ہیں نظر آئیں۔ اُس نے ایک نوجوان کو تیڑی سے ہیں نظر آئیں۔ اُس نے ایک نوجوان کو تیڑی سے ہیں نظر آئیں۔ ہے۔ یہ بھا گے جو کے بین کے بھاگ رہے تھے۔ یہ دکھے کر وہ او پر سے بی جینے و پکار کرنے لگا اور پھر تیزی سے کھڑی سے ہے کر میڑھیاں دکھے کر وہ او پر سے بی جینے و پکار کرنے لگا اور پھر تیزی سے کھڑی سے ہے کر میڑھیاں اثر تا ہوا نے آیا اور اس نوجوان کی جانب لیکا۔

غازی علم الدین شہید ٹر اللہ ہے جب بیصور شمال دیکھی اور لوگوں کا شور وغل سنا تو اس کے جواب میں بلند آواز سے بکارا!

''لوگو! سنو: میں نے ایک ہندوکونہیں ایک شیطان کو مارا ہے اور میں نے اس سے اس کی گتاخی رسول اللہ مضافیقا کا بدلد لیا ہے۔ میں نے تو ہین رسول اللہ مضافیقا کا بدلد لیا ہے۔'' استے میں دیوان وزیر چند بھی وہاں پہنے گیا۔ اُس کے وریافت کرنے پر غازی علم الدین شہید میشد نے کہا!

# عَلَى الدِن تَهِيد اللَّهِ الدِن تَهِيد اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

## عازى علم الدين شهيد عِنشالله كي گرفتاري:-

لوگوں نے عازی علم الدین شہید میں کہ کھیر لیا تھا اور انہیں پکڑ کر راجیال کے دفتر کی جانب لوٹے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ راجیال قتل ہو چکا ہے اور زبین پر اُس کی خون میں لت بت لاش پڑی ہے۔ غازی علم الدین شہید میں اُس کی خون میں لت بت لاش پڑی ہے۔ غازی علم الدین شہید میں اُس کی خون میں اُس کی خون میں اُس کی خون میں اُس کی جو اُس کا رنگ قدرے زرد ہوالیکن پھر ان کا چرہ اُنظرے اس کی جانب و کھا۔ پہلے تو ان کا رنگ قدرے زرد ہوالیکن پھر ان کا چرہ دمشن رسول اللہ میں بھر اس کے جرے پر طمانیت جیکئے دمن رسول اللہ میں بھر بلندا وازے کہا۔

"میں نے اپنے آتا رسول اللہ مطابقیا کی گستاخی کا بدلہ کے لیا ہے۔"

اُس ونت غازی علم الدین شہید میند کے چہرے پر جو زردی ایک لمحہ کے لئے آئی تھی وہ اس اندیشے سے تھی کہ کہیں دوسردل کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو چکے اُئے آئی تھی اور تشویش کی جہیں دوسردل کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو چکے ہول۔ مگر اپنی کامیا بی کو دکھے کر اُن کے چہرے پر سرخی لوٹ آئی تھی اور تشویش کی جگہ ایک عجیب شم کی طمانیت ابجر آئی تھی۔

راجیال کے قل کی خبر آنا فانا سارے شہر میں کونے اٹھی اور ہندو آربیساج کے نوجوان تیزی سے ہمیتنال روڈ پر جمع ہو گئے اور آربیساج کی ہے ہے کنعرے لگانے کو جوان تیزی سے ہمیتنال روڈ پر جمع ہو گئے اور آربیساج کی ہے ہے کافرے لگانے گئے۔ اُن کی جی ویکار اور شوروغل سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔

د بوان وزیر چند نے ایک نوجوان کو تھانہ او ہاری گیٹ بھیجا تا کہ پولیس کو بلا لائے۔ تھانے میں اس وفت ڈیوٹی پر برکت علی کانٹیبل موجود تھا۔ جب اُس کو راجیال کے تنز کی خبر سنائی گئی تو خود رحمت خان کانٹیبل کے ساتھ چند سپاہی لے کر جبیتال روڈ پر اس نوجوان کے ہمراہ پہنچا تا کہ اصل صور تخال کا پہنہ چل سکے اور ملزم کو تھانے لایا جاشکے۔

برکت علی نے اپنے ہمراہ آنے والے دوسیا ہیوں کے حوالے غازی علم الدین شہید عملیہ کوکیا اور کہا

> ''اے فوری طور پر پولیس چوکی لوہاری دروازہ میں لے جاکر بند کر دے تاکہ ملزم کولوگوں کے اکتھے ہونے والے جوم کی اشتعال انگیزی ہے محفوظ رکھا جاسکے۔''

پولیس کے وہ دونوں سپائی تیزی سے جوم کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے غازی علم الدین شہید مراستہ کو لے کر پولیس چوکی لوہاری گیٹ میں لے گئے اور اسے حوالات میں بند کر دیا تھوڑی دیر بعد ہیڈ کانٹیبل تارا چند وہاں پہنچ گیا۔ اُس نے دفتر کے اندر موجود راجیال کی نعش کا معائد کیا۔خون آلود چھڑی قبصہ میں کی اور جائے وقوعہ کا سارا جائزہ لے کرکیس مرتب کرنا شروع کر دی۔

جب غازی علم الدین شہید بُرِیَاللَّهِ کو پولیس چوکی لوہاری گیٹ حوالہ حوالات کیا گیا تو ایک پولیس ملازم نے سب انسکیٹر جلال دین تھا نہ پجہری کوفون کرکے راجپال کے قتل کی اطلاع دی۔ جس پر جلال الدین سب انسکیٹر سارے کام چھوڑ کر تیزی سے پولیس چوکی لوہاری گیٹ پہنچا اور غازی علم الدین شہید بُرِیاللَّهِ کی گرفتاری کی تقدیق کی۔ بعدازاں تارا چند ہیڈ کانشینل کی رپورٹ پر اُس نے غازی علم الدین شہید بُریال کی۔ بعدازاں تارا چند ہیڈ کانشینل کی رپورٹ پر اُس نے غازی علم الدین شہید بُریال الدین نے جارال الدین نے دہاں پر وقوعہ کا مکمل خاکہ تلم بند کیا اور چھڑی کو بند کرے اس پر بہنچا۔ جلال الدین نے دہاں پر وقوعہ کا مکمل خاکہ تلم بند کیا اور چھڑی کو بند کرے اس پر اُس الدین کا نہید کیا اور جھڑی کو بند کرے اس پر اُس کا الدین کانشیبل کی مہر لگوا کر سر بمہر کر دیا۔

قتل کی ریورٹ:-

ای قبل کی با قاعدہ رپورٹ ملزم کیدارناتھ نے انارکلی بولیس تھانہ میں درج کروائی۔ بھکت رام اور کیدار ناتھ نے بطور عینی گواہان قبل اپنا نام درج کرایا۔ پر مانند

اور نا تک چند جنہوں نے عازی عازی علم الدین شہید مینید کو بعداز اعلانِ قبل پکڑا تھا انہوں نے بھی اپنا بیان درج انہوں نے بھی اپنا بیان درج کروائے۔ آتما رام دوکا ندار نے بھی اپنا بیان درج کروائے۔ آتما رام دوکا ندار نے بھی اپنا بیان درج کروایا کہ وہ غازی علم الدین شہید مینید کواس قدر جانتا ہے کہ اُس نے میرے سے چھڑی خری کو بھی پہچانتا ہوں۔

جائے وقوعہ تل پر انسپٹر جزل بولیس ، سپرنٹنڈنٹ بولیس خان بہادر عبدالعزیز، مسٹر پکل ڈپٹی کمشنر، روشن لال مجسٹریٹ بہنج کیے تھے اور بردی مشکل سے آریہ اج غنڈوں اور جوم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بردی مشکل سے برای مشکل سے برای مشکل سے بولیس نے سڑک کے اس جھے کو جوم سے خالی کروایا اور اس مڑک پر آمدورفت بند کروا دی۔

پولیس نے راجپال کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لئے میو ہیتال بجوایا۔ خون آلود جگہ کو سر بمبر کر دیا اور سر بمبر سامان آل علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیا۔ نعش پوسٹ مارٹم کے لئے جیجنے سے پہلے دوکان سے باہر ایک چار پائی پر رکھی۔ ایک فوٹو سایا۔ اس کے بعد نعش کو موٹر کار پر رکھ کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا تھا۔ بعدازاں پولیس انسپٹر جواہر لعل پولیس چوکی لوہاری دروازہ پہنچا۔ جہاں اس نے لوگوں کی موجودگی میں غازی علم الدین شہید می اللہ کے کڑے اتروائے کہرے اتروائے کی کاروائی خوش حال چند نے اپنے سامنے کروائی جواس زمانے میں قلعہ گوجر سکھ میں دوکا نداری کرتا تھا۔

جوابرلفل نے کپڑوں کا پارسل بنایا۔ پارسل بنانے سے پہلے خون آلود حصہ تعمین اور تہبند سے کاٹ کرعلیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ان سب فکڑوں کوسر بمہر کر دیا گیا۔ پھر ایک فرد شبطی بنا کراس برخوش حال ہندواور دوسرے گواہان کے دستخط شبت کروائے اور اس طرح ساری کاروائی مممل کی۔

لغش كالوسث مارثم:-

راجيال كى تعش جب ميوسينال بيني تو دُاكٹر دُارس نے تعش كا بوسك مارثم كيا

لغش کی۔ شاخت کا فریفنہ ڈاکٹر گردھاری لال نے کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی گئی جس کے مطابق راجپال کے جسم کے مندرجہ ذیل حصوں پر زخم آئے تھے۔
'' دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، سر، چھاتی، پٹھے جب کہ کلیجہ بُری طرح مجروح تھا۔ کلیجہ کے قریب کی پہلی ٹوٹی ہوئی تھی، چھاتی کے مائیں جانب ایک اپنے لمبااور تقریباً ساڑھے تین اپنے چوڑا زخم تھا جس کی گہرائی سات اپنے تک تھی چوتھی پہلی بالکل کٹ گئی تھی اور بائیس سٹھے پر نمایاں زخم موجود تھا۔''

ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ایک درجن ضربات کے نشانات تھے اور موت کاسبب کلیج پر لگنے والے گہرے زخم کو قرار دیا گیا تھا جو کہ کسی تیز نوک وار ہتھیار سے لگایا گیا تھا۔

#### سارےمقدے کی دستاویزات:-

غازی علم الدین شہید مین کے مقد مات کی قانونی دستاویزات جن میں راجیال کے قلل کی ریورٹ، غازی علم الدین شہید میں شہید مین کے بیانِ حلفی، وقوعہ کی نشاندہی اور عدالت میں پیش کیا جالان فارم شامل ہیں جواس وقت ایک دستاویزات کی حیثیت رکھتی ہیں۔

#### خوف و هراس اور اشتعال کی کیفیت: -

راجبال کے قبل کی خبر سارے شہر میں آنا فانا کھیل گئی۔ ہندوؤں کے علاقوں میں انہائی خوف و ہراس اور اشتعال کھیل گیا۔ آربیساج کے غنڈے بازاروں میں نکل آئے جس سے ہندومسلم کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس پر مجسٹریٹ نے فوری طور پر دفعہ ۱۳۴۴ نافذ کر دی۔

اس روز روز نامہ زمیندار کے وفتر کے سامنے باغ میوسیلی میں کائگریس کی

من الدين شهيد المسيد ال

جانب سے قومی بفتے کے سلسلہ میں ایک جلسہ بھی رکھا ہوا تھا جس کو فوری طور پر بھکم اپلیس انسپکٹر اور ضلعی مجسٹریٹ زیر دفعہ ۱۳۳ کے تحت روک دیا اور اس جلسے کے بعد نکلنے والے جلوں کو بھی حکماً منسوخ کر دیا گیا تا کہ کسی بھی قتم کا فساد نہ ہو سکے اور نہ ہی بندو مسلم کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکے۔

. گھروالول کواطلاع:-

راجیال کے قل اور غازی علم الدین شہید جینی کی گرفتاری جب گریجی تو سیارا خاندان کے میں اور ان کے گھر میں پورے محلّہ کی عورتوں کا جم غفیرلگ گیا۔ طالع منداور محمد بن اس وقت گھر میں موجود نہ ہے۔ طالع مندکو یہ خبر کشمیری بازار میں ملی تو وہ لھہ بھر کے لئے سکتہ میں آگئے اور پھر قدر سے سنجل کر تیزی ہے گھر کی جانب بھا گے۔ گھر کے پاس بہنچ کر انہوں نے ایک جم غفیرکوا ہے دروازہ پر موجود پایا تو یک بھا گے۔ گھر کے اور پھر بلاتا ال جوم کو چیرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دم بعد محمد دین بھی یہ خبرس کر انہائی تیزی ہے بھا گیا ہوا آیا اور گھر پہنچ گیا۔

ابھی انہوں نے صور تحال کا اندازہ بھی نہ لگایا تھا کہ پولیس پارٹی وہاں پہنچ گئی جسلے جس کو دیکھیے کر بہوم ادھر أدھر کھسک گیا۔ پولیس آفیسرز نے گھر کے دروازے پر چند سلح سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ خود اندر جا کر طالع مند کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کے بیٹے سے باتھوں راجیال کا تش ہو گیا ہے اور اے گرفتار کرلیا گیا ہے۔

چونکہ اس وقوعہ سے ہندومسلم فساد اور اُس کے گھر والوں کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، اس لئے انہیں ہوایت کی جاتر نہ فطرہ ہے، اس لئے انہیں ہوایت کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔

طالع مندبین کرانہائی جیرائی کے عالم میں پولیس انسپکڑ کا منہ دیکھنے گئے۔ بوی مشکل سے محلے کی عورتوں کو گھرستے باہر نکالا حمیا اور طالع مند کو گھر کا دروازہ بند

کرنے کا کہہ کر پولیس انسپٹڑ گھرے باہر نکلا اور اس نے بورے محلّہ میں پولیس کے جوانوں کو پہرے کے لئے مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیا۔

شيد\_\_كواطلاع:-

شیدا گھر میں بیٹھا مختلف سوچوں میں گم تھا کہ ایک خیال کے بخت وہ گھر سے نکلہ اور مسجد وزیر خان کی جانب چل دیا جہال اس کو ایک دوست ملا اور اس نے راجپال کے قتل اور غازی علم الدین شہید میں اللہ کے گرفتار ہونے کی خبرا سے سنائی۔

یہ خبرس کر شیدا چند لمحول کے لئے سکتے میں آگیا اور پھر دوست کے جھنچھوڑنے پر تیزی سے غازی علم الدین شہید منتہ کے گھر کی طرف بھاگ گیا۔

وہاں پہنچا تو پولیس نے اسے غازی علم الدین شہید میں یہ کے گھروالوں سے سلنے نہ دیا اور وہاں کچھ دہر ہے بس کھڑے رہنے کے بعدا پنے گھرواپس آگیا اور اپنے کمرہے میں بند ہوکررونا شروع کر دیا۔

قدرے رونے کے بعد جب اُس کی حالت سنبھی تو اس نے بیرتہہ کرلیا کہ وہ ہرصورت میں غازی علم الدین شہید مجیناتی کے گھروالوں کی مدد کرے گاتا کہ ان کوکسی بھی تشم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

مندوؤل كا اعلان: –

غروب آنآب کے دفت راجیال کی گغش کا پوسٹ مارٹم مکمل ہوا اور اخبارات نے ڈاکٹر ڈارین سے اس پوسٹ مارٹم کی تفصیلات می کرفوری طور پر اپنے اخبارات کے شمیمے شاکع کئے۔

اس کے ساتھ ہی اس میں ہندؤ آربیساج کی جانب سے بیاطلاع بھی شائع ہوئی کہ اگلی مبح کو راجیال کی ارتھی کا جلوس نکالا جائے گا۔ اس خبر نے سارے لا ہور میں سنسنی خیزی اور کشیدگی کی فضاء قائم کر دی۔

ے ایریل کی میے کو سارا لا ہور بولیس کی بھاری نفری کے نرفے میں آچکا تھا۔
تمام بازار بند تھے اور بڑے بڑے بازاروں میں بولیس کا گشت تیزی سے جاری تھا۔
بولیس کے بیدل سپاہیوں کے علاوہ گھوڑ سوار اور موٹر سائیل سوار با قاعدہ گشت کر رہے تھے اور صورت حال کا جائزہ لے رہے تھے۔

پنڈٹ ٹھاکروت شرما (امرت دھارا) ، رائے بہادر بدری دائ ، پرمانند نے آریہ ساج والوں کا ایک وفد تر تیب دیا اور ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے انہیں ہجوم کو ارتقی کا جلوس نکالنے کی درخواست دی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ارتھی کو ہندومحلوں سے گزرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہندو راجپال کا آخری دیدار کر سکیس لیکن ڈپٹی کمشنر نے اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہندو راجپال کا آخری دیدار کر سکیس لیکن ڈپٹی کمشنر نے اس کی اجازت دی جائے انکار کردیا۔

اب ہندوؤں نے میو ہیتال کا گھیراؤ کرلیا تا کہ زبردی تغش حاصل کی جا
سکے اور ارتھی نکائی جا سکے لیکن ڈپٹی کمشنر نے اس بات کو تختی سے نبٹانے کی ہدایت کی
جس پر جوم نے خالی ارتھی اٹھا کر ایک جلوس کی شکل اختیار کرلی۔ جب ڈپٹی کمشنر
نے اس کا تختی سے نوٹس لیا تو ٹھا کروت نے میو ہیتال کی دیوار پر کھڑے ہوکر جوم کو
ڈپٹی کمشنر کے نیصلے سے مطلع کیا جس پر جوم مشتعل گیا اور اُس نے ہنگامہ آرائی
شروع کردی۔

ڈپٹی کمشنر نے پولیس جوانوں کواس معاملہ سے ختی سے نیٹنے کا تھم دیا اوراس طرح پولیس نے زبردست لائھی جارج کر کے جوم کومنتشر کر دیا اور ارتھی چھین لی۔اس مارے معاملہ میں اس (۸۰) آ دمی زخمی ہوئے جن میں سے بعض شدید زخمی ہوئے۔ اس لائھی جارج میں ڈاکٹر خان چند دیو، پنڈت ٹھا کروت شربا، پر مانند اور کئی ووسر بے بائر افراد بھی شامل تھے۔

صورت حال انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ہندوؤں نے جکہ جکہ ہنگامہ آرائی کی کشش کی کیکشن وہ ناکام رہے۔ بہرحال بعد ہیں راجیال کی ارتھی کامخضر جلوس رام باغ

نزد بادا می باغ شمشان گھاٹ اکٹھا ہوا جہاں راجیال کی تعش نذر آتش کر کے اس کی را کھ دریائے راوی میں بہادی گئے۔

# عازی علم الدین شہید عن اللہ کے گھروالے مشکلات کی زدمیں: -

اس واقعہ سے سارا شہر لرز چکا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جذبات میں زبردست اُبال آچکا تھا۔ عازی علم الدین شہید مین شہید مین اللہ کے گھر والے ان حالات میں بالکل محصور ہوکررہ گئے تھے۔ پولیس کے سر پر بے حد ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح بھی ہندوجلوں یا گروہ کو بازار کو چہ چا بک سواراں میں داخل نہ ہونے دے اور وہ لوگ غازی غازی علم الدین شہید مین اللہ کے گھر والوں کو کسی بھی قتم کا کوئی نقصان نہ بہتے سے اللہ کے سام الدین شہید مین شہید میں اللہ کے گھر والوں کو کسی بھی قتم کا کوئی نقصان نہ بہتے سے اللہ کے سام اللہ کی شہید میں شہید میں اللہ کے گھر والوں کو کسی بھی قتم کا کوئی نقصان نہ بہتے سیمیں۔

طالع مند کے لئے گھر کے لئے ضرور بات کا سامان بھی حاصل کرنا مشکل ہو
رہا تھا۔ انہیں اس سلسلہ میں وہ گھر کے بالائی حصہ سے بنچے لالٹین لاکاتے اور ایک
جوان اس میں مٹی کا تیل بھر دیتا۔ اس طرح دوسرا سامان ضرورت بھی اسی طریقے سے
حاصل کرنا پڑتا تھا جس سے ان کے گھر میں بے پناہ مشکلات پیدا ہو چکی تھیں ،لیکن
ماسوائے صبر کے اب اُن کے پاس کوئی چارہ کارنہ تھا۔

#### شیدے کا احساس ذمہ داری:-

شیدے نے جب سے غازی علم الدین شہید میراند کی گرفتاری کا سناتھا اُس کی سمجھ کا حال بہت بُرا تھا۔ اُس کا احساس ذمہ داری اسے کچوکے دے رہا تھا لیکن اُس کی سمجھ میں بیہ بات بالکل نہیں آتی تھی کہ ان حالات میں وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بھی وہ بھا گم بھاگ بولیس اسٹیش جا تا کہ کسی طرح اس کی ملاقات غازی علم الدین شہید میراند سے ہو سکے اور وہ اس کا حال احوال جان سکے اور اینے من کی بات اسے بتالا سکے میراند ہوں وہ ہاں سے طفیمیں دے رہی تھی اور جب وہ وہ اس سے گھرا

کر غازی علم الدین شہید بیشان کے گھر کی طرف بھا گنا ہوا پہنچنا تو پولیس یہاں بھی اس
کی راہ میں مزائم ہوتی اور کسی بھی صورت طالع منداور محمد دین ہے اسے ملاقات نہ
کرنے دیتی۔ مجبوراً وہ بے بسی کا نمونہ بنا گھر کے عین سامنے جب چاپ کھڑا رہتا اور
جس وقت بھی گھر والوں کو کسی ضرورت کا احساس ہوتا اور طالع منداوپر سے رسی میں
بندھا ہوا برتن لئکاتے وہ بھاگ کر آگے ہوتا اور ان کے تھم کے مطابق سارا سودا سلف لا
کر اس میں ڈال دیتا جے وہ اوپر تھینے لیتے۔ اس معاملہ میں شید ہے کوئی مرتبہ پولیس
تشدد کا نمامنا بھی کرنا پڑالیکن وہ اپنی اس روش سے بالکل باز نہ آیا۔ صبح منہ اندھیرے
سے لے کر دات گئے تک وہ ای طرح پنڈولم کی طرح گھومتا رہتا۔

#### شیدے کے والدین کواصل حالات کی باخبری:-

دومری طرف شیدے کے گھر والے شیدے کی اس تنم کی سرگرمیوں سے سخت

تالال تنے۔انہوں نے ایک ون رات کے وقت شیدے سے اس معالمے میں باز پرس
کی اور پوچھا کہ اسے غازی علم الدین شہید بر اللہ سے کیا لگاؤ ہے؟ جو یوں حواس باخت
سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے اور غازی علم الدین شہید بر اللہ کے گھر کے باہر کیوں
پہرہ دیتا رہتا ہے؟ کیوں وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے ؟اس پر
شیدے نے کہا کہ

"اگراس طرح میری جان جلی جاتی ہے تو چلی جائے لیک میں فازی علم الدین شہید مین اللہ کے گھر اور پولیس المیشن کے چکر فاری سے بازنہیں روسکتا۔"

اتنا کہتے ہی اس کی آتھوں میں زار و زار آنسو بہتے گیے جس پر اس کے والدین گھبرا مجئے اور انہوں نے اصل بات بتانے پر زور دیا۔

والدين كى ضد كے سامنے شيدے في جتھيار ڈال ديئے اور اس نے اپنا

خواب، پر جیال ڈالنے اور قرعہ اندازی غازی علم الدین شہید میٹ کے نام نکلنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور رہ بھی کہا کہ

> ''اسے اس بات کا سخت افسوں ہے کہ اس کا نام اس سعادت کے نے نہیں نکلا۔''

شیدے کی بات کن کر اُس کے باپ نے فوری طور پر اپنے بیٹے کواپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ

''بو تو کھ اور ہی نکا ہے جبکہ میں کھے کھ اور سمجھتا تھا۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ تو تو کسی اور راہ کا راہی ہے۔ جا آج سے میری طرف سے کھے اجازت ہے جبیبا بھی ہے اپنی دوسی بھاتا رہ اور اس معاطے میں کسی بھی قتم کی کوتا ہی نہ کرنا اور نہ ہی باوصف مشکلات کے پیچھے ہنا۔''

دوسری طرف شیدے کی اس فرض شنائ اور جان پر کھیلنے کے باوصف مستعدی اور خدمت گزاری نے طالع مند کے دل میں شیدے کی وقعت بے حد بردها دی۔ وہ تو اسے ایک آوارہ گرد اور اوباش انسان سمجھتے تھے لیکن وہ اندر سے پچھ اور ہی نکلا اور امین نے اس کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ محض غلط بہی کا متیجہ نکلی تھی۔ اس کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ محض غلط بہی کا متیجہ نکلی تھی۔ اس کے خوادر اس کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ محض غلط بہی کی دوئی کو مشکوک نظروں سے لئے وہ اب شیدے اور غازی علم الدین شہید ورشانید کی دوئی کو مشکوک نظروں سے درکہ جو بات درکہ جے اور اس کے لئے دل سے دست دعا تھے۔

دوسری طرف شیدے کو اگر کسی طرف سے دل کو تسلی ملتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کے دوست عازی علم الدین شہید روشیہ کو اس مقصد کے لئے چنا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں وہ اس کے والدین کا خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی بارگاہ میں اپناحق دوئی ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل عی اس کا اجرائے بھی دینے والا ہے۔

# عن زي الدين تهميد بينيد

اب چونکہ شیدے کی راہ کی رکاوٹ والدین کی باز پری ختم ہو چکی تھی اس
لئے شیدا اب نماز فجر کے ساتھ ہی طالع مند کے محلّہ میں پہنچ کر اپنا مور چہ سنجال لیتا
اور کسی بھی قتم کے خطرات و تشدد کی پرواہ کئے بغیر پروانہ ملتے ہی غازی علم الدین شہید
برزائنہ کے گھر والوں کی خدمت انجام دینے کی حتی الوسع کوشش کرتا رہتا تھا۔

پچھ عرصہ بعد جب طالع مند کو اصل حقیقت قریمہ اندازی معلوم ہوئی تو وہ بہت پچھ عرصہ بعد جب طالع مند کو اصل حقیقت قریمہ اندازی معلوم ہوئی تو وہ بہت پچھتائے کہ انہوں نے کیوں شیدے جیسے لڑکے پریُرا گمان کیا اور شک کی نظروں سے دیکھا اور طالع مند کو اس بات کا قلق تا حیات رہا۔

## قل کے بعد کے حالات:-

راجیال کونل کے اصل اسباب جانے ہوئے بھی حکومت اس کا سدباب کرنے میں ناکام رہی تھی۔ مسلمانوں کی بیخواہش تھی کہ حکومت غازی علم الدین شہید برائی کے اس اقدام کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھے تا کہ گنتاخی رسول اللہ مطابقہ جیسے واقعات آئندہ رونما نہ ہو بنے پائیں اور نہ ہی آئندہ کی بد بخت انسان کو فرہی فتنہ گری بالعموم اور حضور رسول کریم مطابقہ کی شانِ اقدی میں گنتاخی اور بے اونی کا اعادہ نہ بونے یا نے۔

دوسری طرف آربیسان والے چلا رہے تھے کہ مسلمان فرنگی حکومت اور ہندوؤں کے عزائم کا پورا ہونے میں روڑے انکا رہے ہیں۔ اس ہات سے اُن کی منشاء میتھی کہ انہیں اسلام اور بانی اسلام حضور نبی کریم ہے ہیں۔ اس کی کھلی چھٹی دی جائے اور انہیں روکنے والا کوئی بھی نہ ہو وہ جیسے چا ہیں اپنی ہرزہ سرائی سے اخلاق اور قانون کی اور انہیں روکنے والا کوئی بھی نہ ہو وہ جیسے چا ہیں اپنی ہرزہ سرائی سے اخلاق اور قانون کی دھجیاں بھیرتے رہیں اور ان کا ہاتھ کوئی نہ پکڑے بلکہ اس بات کی انہیں شاہاش دی جائے اور مسلمان اس معاطے میں چپ چاپ ویسے ترہیں اور اپنی برزہانوں کو ہمیشہ کے جائے اور مسلمان اور ہندوآ پی

من زی الدین تب ید بینید کا کی الدین تب ید بینید

میں لڑتے رہیں اور وہ ان کی نااتفاتی اور اس مذہبی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کومت کا مزا چکھارہے اور پوئین جیک برصغیر پر جھوٹی آن شان سے اہرا تا رہے۔

دونوں طرف آگ کے شعطے بھڑک اور پھیل رہے تھے اور ان شعلوں کو سرد

کرنے والا کوئی نہ تھا، جس کے نتیجہ میں دن بدن نہ صرف اشتعال انگیزی بھیل رہی تھی بلکہ اس کا دائرہ ومبدم وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا اور پورے برصغیر میں اس قبل کی بازگشت نے عجب صور تحال پیدا کر دی تھی۔

ا فہام تفہیم کی کوشش:-

جب صورتحال اس سطح پر پہنچ گئی کہ دونوں قوموں میں واضح تصادم اور خون ریزی ہونے کا خدشہ نظرا نے لگا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے زیرک نمائندوں نے باہمی طور پر بل بیٹھ کر اس صورتحال کے سدباب کے لئے سوچا جس میں اخبارات کے ایڈ یٹروں اور نمائندوں نے اہم کردار ادا کیا اور ہندؤ مسلم زیرک راہنماؤں کا ایک ایڈ یٹروں اور نمائندوں نے اہم کردار ادا کیا اور ہندؤ مسلم زیرک راہنماؤں کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں کافی بحث و مباحثہ سے یہ بات طے پائی کہ اس معالم میں سنجیرگ سے غور کیا جائے اور اس کاحل تلاش کیا جائے۔

من زي الدين تهريد المسيد المسي

روک دیا جاتا تو آج بینوبت نه آتی اور نه بی اییا واقعہ رونما ہوتا۔ اب تو جو پھھ حکومت نے بویا ہے اے کائن بھی بڑے گا۔ تاہم زمیندار میں ایسی تقاریر اور مضامین شائع نه کرنے کو تیار ہوں بشرطیکه ہندو اخبارات بھی اس امرکی یقین دہائی کرائیں کہ وہ بھی ایس باتوں کے بارے میں اشتعال انگیز تقاریر اور تہذیب و اخلاق اور ند ہب سے گرے ہوئے مضامین شائع نه کریں گے اورا پی زبان بندر کھیں گے ورنه بیسلماسی طرح چانا رہے گا۔ اس بات پر ڈپٹی کمشنر نے یقین دہائی کروائی کہ وہ ہندو پریس کو بھی کشرول میں لائیں گے اورائی ہاتوں کا سدباب کروائی کہ وہ ہندو پریس کو بھی کشرول میں لائیں گے اورائی ہاتوں کا سدباب کروائی کہ وہ ہندو پریس کو بھی کشرول میں لائیں گے اورائی یا سدباب کروائی کہ وہ ہندو پریس کو بھی

چونکہ یہ معاملہ معمولی نہ تھا اور اس سے مسلمانوں کے جذبات شدید متاثر ہوئے ہتے اور لوگ اس کو دل سے اتار نے کے لئے تیار نہ ہتے۔ تاہم علامہ اقبال، مولانا محمولی شفیع، مراتب علی شاہ اور میاں عبدالعزیز نے مسائل بسیار سے ہندور ہنماؤں کو قائل کیا اور غازی علم الدین شہید میں نہ کے حق میں ایک قرار دار منظور کروائی جس کی پیروی میں ہندوستان کے بےشار ہندوؤں میں ویسی ہی قرار داردیں منظور ہوئیں۔اس موقعہ پرایک ہندؤر بنما بخشی بشن داس کے اس بیان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔

"ایس مندو ہوں اور مندو بھی کون آر سے بلکہ آر سے بھی دس قدم آرے میں مندو۔ اس شریف پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہم کسی بت کوگائی نہ دو۔ اس میں تمام مسلمانوں کا قصور نہیں ہے بلکہ بُرا فعل کرنے والا اپنے تعل کا خود ذمہ دار ہے۔ سوای دیا نند کو ایک مندو بر جمن سے فالا اپنے تعل کا خود ذمہ دار ہے۔ سوای دیا نند کو ایک مندو بر جمن سے فر جردے دیا، اس میں قصور بر جمن کا تھا نہ کہ تمام بندوؤں کا۔ مہاشے رام چند کو جنوں میں مندوؤں ہی نے لئے مار کر مار دیا۔ اس میں قصور صرف ان ہندوؤں کا تھا نہ کہ تمام کہ تمام مندوستان کے ہندوؤں کا۔"

ان قرارداروں کی منظوری اور ان میں طبے کئے محصے طریقہ کار پر عمل ہے

ہندومسلم کشیدگی میں کمی واقع ہوئی اور اب ساری توجہ غازی علم الدین شہیر کے مقدمہ پرمرکوز ہونے لگی۔

محبت میں شہید:-

بعض اوقات منزل ایک آہ کے فاصلے پر ہوتی ہے ایسے میں سوسال کا سفر ایک لمحہ میں طے ہو جاتا ہے اور ایسا سفر نہیں کہلاتا بلکہ جذبہ ُ شوق کی انتہا کہلاتا ہے اور یہ ایک ایسی سعادت ہوتی ہے جو بے حد کم نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے۔

یہ وہ چنگاری جو اچا تک اکھرتی ہے اور ایک آن میں ہی شعلہ فٹال بن کر سائے آن میں ہی شعلہ فٹال بن کر سائے آن یہ والی ہر شے کو جلا کر را کھ بنادیتی ہے۔ ایسا ہی سفر ایک اُن پڑھ گر جذبہ عشق سے صادق شخص غازی علم الدین شہید میں ایک ہے جنہوں نے اس تیزی سے یہ سفر طے کیا کہ عقل جیراں رہ جاتی ہے اورار باب زہد وتقوی اوراصی ہے منبر ومحراب بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔

علامه اقبال مُشاند اب ایک شعر میں بیمصرع بیان کرتے ہیں! و طعشود جادہ صدسالہ باہے گاہے۔''

غازی علم الدین شہید میں ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کی تھانی اور سوچوں کے سمندر میں چھلانگ لگائی کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور ایک سمندروں میں کوونے کی بجائے بے خوف و خطر آگ کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں جنت الفردوس کو حاصل کر کے سرخروئی کا وہ کارنامہ رقم کیا کہ جو رہتی دنیا کے لئے ایک بجو یہ بن گیا۔

لفظ پھر لفظ ہیں جذبوں کو سمیٹیں کیونکر کیسے کر یاؤں میں اظہارِ عقیدت بچھ سے

جنت الفردوس كي تلاش: -

جنت الفردوس جس كى تلاش كے لئے زاہدوں اور عابدوں كے نجائے - كتنے

جنت الفردوس کے حصول کے لئے بے شارصوفی وقف دعار ہے۔ اُن گنت پہیز گار خیال جنت میں مرشار رہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جنت الفردوس کا مثلاثی ایک ایبا نو جوان تھا جونہ تو چلہ کشیوں میں پڑا اور نہ ہی نماز روزے رکھے۔ نہ وہ غاروں میں معتلف ہوا اور نہ اُس نے مجاہدہ کیا۔ اُس نے نہ تو تج وعمرہ کی سعادت عاصل کی۔ نہ اُس نے خدا اور نہ اُس فی مجاہدہ کیا۔ اُس نے نہ تو تج وعمرہ کی سعادت طاصل کی۔ نہ اُس نے کمتب میں داخلہ لیا اور نہ ہی کسی خانقاہ کا راستہ دیکھا۔ البتہ! اسے شوق تھا تو ہرف محبوب خدا حضرت محمصطفی مین بین اُن بھوٹی محبت کا ربط رکھنے کا اور اس میں ایٹی نوعیت کے لیاظ ہے منفردتھا۔

کی محمد مطیع پیٹم سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں ریہ جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں وہم وگذان کی شاکہ کو اسٹر سے ماک بھر میں جہ کا اور ا

اُس نے وہم و گمان کی خاک کواپے سے پلک بھر میں جھپکا اور ایمان وعشق کے نور میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ ایسے میں وہ کون کی غیبی آ واز تھی جس نے اس کے اندر دبی موئی چنگاری محبت کوشعلہ فشال بنا دیا، شعلہ فشاں بھی ایسا کہ جس نے بل بھر میں دل کی کا تنات کو بدل کرخاک سے اٹھا کر جنت الفردوس کے محلات میں پہنچا دیا۔ میں دل کی کا تنات کو بدل کرخاک سے اٹھا کر جنت الفردوس کے محلات میں پہنچا دیا۔ بروانے کا حال اس محفل میں ہے، قابل رشک اے اہل نظر!

دہ ایک پردانہ جو بظاہر آیک معمولی بڑھئی تھا۔ خاک ہے اٹھا اور پہلی ہی جست میں زمان دمکان طے کرڈالے اور جب اس جوان کے بارے میں علامہ اقبال برن نے سنا تو دکیر آواز میں آئسو ٹیکاتے ہوئے کہنے گا!

مین نے سنا تو دکیر آواز میں آئسو ٹیکاتے ہوئے کہنے گا!

"ای گلال ای کردے دہ مجے تے ترکھانال دامنڈا بازی لے کیا۔"

ایک ایبا نوجوان جو که ممتاز دانشور، صوفی، درویش، عالم ، فاضل، خطیب شعله نوا، سیای رہنما، علم وفضل میں یکنا و منفرد، پکا عازی، عبادت گزار نه تھا بلکه ایک معمولی مزدور، ہاتھ میں بیشہ پکڑنے والا ایک عام انسان تھا۔ اُس نے اپنا ای بیشہ کرتا کری ہے اپنے دل کے بیشہ کو تیز دھار بنایا اور ایک آن میں تمام منازل عشق طے کرتا موا غازی وشہید کے مرتبے پر جا پہنجا اور بی ثابت کرگیا!

کلاه و دستار خودی نشان فضیلت بندهٔ خدا بنمآ ہے تو کردار کا غازی بن

یہ وہ غازی ہے جس نے دکھلا وے کےمحراب مانتھے پرنہیں سجائے بلکہ حقیقی محراب دل کی پیشانی پرسجائے بلکہ حقیقی محراب دل کی پیشانی پرسجائے اور بارگاہ ایز دی میں سرخروئی کے پرچم لہراتا ہوا پیش ہو گیا اور با آواز بلند کہنے لگا!

''اے خدا! ہیں تیرے بیارے کی آن پرآج اپنا سب پچھ لٹا آیا ہوں تو میری اس قربانی کو قبول فرما اور جھے اپنے اُن انعامات سے نواز دے جن کا تو نے وعدہ کیا ہے۔
آج میں کی دنیا کے بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہورہا ہوں۔
بلکہ حاکم کل کا ننات کے حضور اپنے بجز کا نذرانہ لے کر آیا ہوں اور اپنے آ قا اور تیرے بیارے حبیب حضرت محد مصطفے سے بھی تنا کی ناموں برا بی جان کا حقیر نذرانہ قربان کر کے آیا ہوں اور تیرے دعدہ کا منتظر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔''

زندهٔ جاوید: –

لوگ زندہ جادید ہونے کی امنگ اور آرزو میں ساری زندگی مرمر کر جیتے اور جی جی کر مرتے ہیں۔ انہیں جینے کافن تو آجا تا ہے لیکن مرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ جبکہ

المراق الدین شہید بینیا ہے۔ یہ بات واشگاف طریقے ہے واضح کر دی کہ مرکر امر عازی علم الدین شہید بینیا نے یہ بات واشگاف طریقے ہے واضح کر دی کہ مرکر امر ہو جانے کا راز کیا ہے؟ فنا کے گھاٹ اثر کر لافانی بنے کا طریقہ کیا ہے؟ گمنام ہو کر شہرت و دوام پانے کا نسخہ کیا ہے؟ کسی کے نام پرمٹ کر انمٹ ہونے کی رمز کیا ہے؟ شہرت و دوام پانے آب حیات پینے کا گر کیا ہے؟ وفا کے سمندر میں سرخروئی پانے جام شہاوت کے ذریعے آب حیات پینے کا گر کیا ہے؟ وفا کے سمندر میں سرخروئی پانے کا گونکا کیا ہے؟ شہید محبت کیے کہلایا جاسکتا ہے؟ اور محبت کو امر کیے بنایا جاسکتا ہے؟ کا لونکا کیا ہے؟ شہید محبت جو رہتی دنیا پر سنہرے حرف سے جگمگاتی رہے گی اور آنے والی نسلوں کو وفاء محبت میں شہید ہونے ادر امر بن جانے کا گر بتاتی رہے گی اور دنیا والوں کو بتلاتی رہے گی۔

وسعتے بیدا کن اے صحرا کہ امشب در مش نشکر آہ من ازدل خیمہ بیرون می زند



باب15:

# راجیال کے تل کے اصل محرکات

راجیال کی برنام کتاب "رنگیلا رسول" سے پہلے ایک آریہ سابی لیڈر نے
"ستیارتھ پرکاش" جیسی برنام کتاب لکھ کرمسلمانوں کے جذبات بیں زبردست ہلچل
اور بےسکونی پیدا کی تھی اور اس کتاب کے چودھویں باب بیس قرآنی آیات" نظریہ
توحید" صحابہ کبار رنگائیڈ اور محن انسانیت حضور نبی کریم ہے ہے ہی تھی جو ایک معمولی پولیس
یا گیا تھا اور اس کام کی جسارت ایک ہندو" نشی رام" نے کی تھی جو ایک معمولی پولیس
ملازم تھا اور دیگر ہندو بدنیتوں کی شہ پر گیائی بنا تھا۔ جس نے ۱۹۲۳ء بیں "شرھی" جیسی
خطرناک تنظیم کی بنیادر کی تھی جو کہ اسلام دشنی میں پیش چیش تھی اور کوئی ایسا موقع ہاتھ
سے نہ جانے دیت تھی جس سے مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو اور آئیس فرہی نفرت کا سامنا نہ کرنا بڑے۔

#### توبين رسالت مآب مطفي يَيْنَاع؟

ایسے ہی دور میں راجپال اس تحریک کا سرگرم رہنما بنا اور اس نے بھی ۱۹۲۳ء میں ''رنگیلا رسول'' نامی کتاب چھائی جس میں حضور نبی کریم مطبیحی کی ذات مبارکہ ، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی حیات طیبہ کوتضحیک کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے جذبات کو للکارا جس کے نتیج میں اُس پرمسلمانوں نے تو بین رسالت مسلمانوں کے جذبات کو للکارا جس کے نتیج میں اُس پرمسلمانوں نے بوالم مسلمانوں پر مسلمانوں پر مسلمانوں پر مسلمانوں پر بیاری دیکھئے کہ اُس نے بظاہر مسلمانوں پر ابنی ہمدردی کا جال بجینکالیکن در پردہ اُن کو نقصان بہنچانے کی غاطر ہندووں کا ساتھ

دیا اور اندر بی اندر سے عدالت کوراج پال کے کیس میں نری برتنے کا عندیہ بھی دیا۔

ایسے زمانے میں جب عدالت میں کیس کی ساعت جاری تھی تو مسٹری ، ایکی فرز نی مجسٹریٹ ورجداول نے برای تند بی سے دونوں جانب کے لوگوں کے بیانات لئے اور کافی طویل اور مسلسل ساعت کے بعد راجپال کو تو بین رسالت مآب سے بیٹنے کے مقدے میں محض چھ ماہ قید پامشقت اور ایک ہزار رو پید جرمانہ کی مزاسائی اور اس طرح مقدے میں محض جھ ماہ قید پامشقت اور ایک ہزار رو پید جرمانہ کی مزاسائی اور اس طرح اسے شخت مزاسے محفوظ رکھا۔

راجپال نے کمال ہوشیاری سے اگلے دن اس فیصلہ کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر دی جس کی ساعت کرتل ایف لی نکولس نے کی۔ گو اس عدالت نے راجپال کو مجرم قرار دیا لیکن اس کی سزا میں تخفیف کر دی جس پر راجپال نے ہائی کورٹ میں نگرانی کی درخواست دی اور اس اپیل کی ساعت کنور دلیپ سنگھ سے کی عدالت میں کی گئی جبکہ ان دنوں میں پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا اور وہ راجپال سے مجری دوتی رکھتا تھا۔ سرشادی لال نے کنور دلیپ سنگھ سے پر زور دیا اور اس طرح راجپال کو باعزت بری کرویا حیا۔

عدالت کے فیصلے پراحتجاج:-

کنور دلیپ شکھتے نے اپنے فیصلے ہیں بالواضح لکھا کہ ''کتاب کی عبارتیں کیسی ہی ناخوشگوار ہوں لیکن وہکسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کررہیں۔''

کنور دلیپ کے اس نیسلے نے مسلمانوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی اور انہوں نے کنور دلیپ عظمت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اور اس کی فوری طور پر برطر فی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انگریزی روز نامہ مسلم کرانیک نے اس فیصلے کے خلاف ایک تنقیدی مضمون چھایا جس میں کہا حمیا کہ

" المرکی واضح اور کافی گلط تشری کی ہے ورنہ قانون کی علط تشری کی ہے ورنہ قانون میں اس امرکی واضح اور کافی گنجائش ہے کہ وہ راجپال جیسے دریدہ وہن اور بے غیرت ملیجہ کا محاسبہ کرے کیونکہ اس سے بردھ کر مذہبی دل آزاری کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیا کا ہر مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا مسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہر مسلمان کبیدہ فاطر ہے اور حبیب کبریا دفتر سے تحد مصطفیٰ مطبق کی ناموں پر کٹ مریخ کو تیار ہے۔''

'' اگر عدالت کے اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو کوئی مجاہداس کا سرقلم کر دے گا۔''

مسلم کرانیل کے اس اداریئے کی اشاعت پر بہت لے دے ہوئی اور اس اخبار پر تو بین عدالت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا، جس کے تحت اخبار کے چیف ایڈ یٹرسید دلا ورشاہ اور اخبار کے مالک مولوی نور الحق کو دو دو ماہ قید اور ایک ہزار روپے جرمانہ کی سزاسنائی گئی جس کے خلاف بھی احتجا بی جلسے اور جلوس منعقد ہوئے۔

اخبارات نے اپنے اسپنے ادار یوں میں اور مختلف بیانات کے حوالے سے ایسی نانسی نے حوالے سے ایسی ناانسانی پر واویلا مجاتے رہے لیکن فرنگی حکومت کس سے مس ندہوئی۔

مولانا محرعلی جو ہر کا خطاب: -

ای زمانہ میں شاہی مسجد میں ایک بہت بڑا احتجاجی اجتماع ہوا جس میں مولا نا محمطی جو ہرنے اس طرح خطاب فرمایا!

' میں کوئی وکیل یا بیرسٹر نہیں ہوں۔ میں نے قانون سے جو پھھ سیکھا ہے وہ بار بار ملزم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوکرسیکھا ہے۔ میرا مشورہ یمی ہے کہ فتنے کے آئندہ

أبحرنے کے سدباب کے لئے اس قانون ہی کو بدلوا ڈالئے اور تعزيزات بهنديين ايك مستقل دفعه بريهوا كرتوبين بإنيان مذاهب کو جرم قرار دیجئے۔ اب تک ایسی کوئی مستقل سزا آپ کے ملکی قانون میں نہیں جورعایا کے فرقوں کی دل آزاری پر دی جاسکے۔ بعض عدالتیں جوسزا دیتی ہیں وہ محض حاکم کی رائے کا درجہ رکھتی بیں مستقل قانون کانہیں۔ دفعہ کا مسودہ میں تیار کئے دیتا ہوں۔ المبلی کے کوئی ممبراس میں مناسب لفظی ترمیم کر کے اے ایوان میں پیش کریں اور منظور کرائیں جارے آتا و ہادی حضرت محمد مصطفیٰ مطینی الله ان کے ساتھ تمام دوسرے مدہبوں کی محترم بانیوں کی شخصیتیں بھی برز بانی اور بے لگام لکھنے والوں کے حملوں ہے محفوظ ہو جائیں گی۔ عملی رنگ میں کسی ندہب یا تاریخی حیثیت سے مذہب کے بانی پر تنقید کرنا بالکل دوسری شے ہے۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا جا ہے لیکن جو کھلی تو ہین کسی بھی مذہب کے بارے میں ہوآج ہے اے ہندوستان کے قانون میں قطعی جرم ترارديا جانا جائے''

ای طرح کابل کے مشہور اخبار 'امان افغان' نے بھی''رتھیلا رسول' کے عنوان سے ایک طرح کابل کے مشہور اخبار 'امان افغان' نے بھی''رتھیلا رسول' کے عنوان سے ایک نہایت رفت آمیز اداریہ لکھا جس میں گنتا خانِ رسالت مآب سے بینے کا کہ مرزلش ادر انگریز عمل داری پرشد یو تنقید کی گئی۔

واتسرے مندکی غلطروش:-

اس کے بعد مسلمانوں نے مرکردہ لوگوں پر مشتل ایک وفد تر تیب دے کر اس فیصلے کے خلاف محور نر سے ل کراس کے اصل حقائق سے اسے آگاہ کیا جس پر مورز

من الين تبريد الين المالين الم

نے وعدہ کیا کہ وہ اس واقعہ کی چھان بین کر کے اصل بات کی تہہ تک پہنچیں گے اور سخت سے سخت کاروائی کریں گے۔ لیکن میہ وعدہ محض وعدہ بی رہا۔ جس پرمسلمانوں نے گورنر کے رویے کی شکایت ایک تار کے ذریعے وائسرائے ہند سے کی لیکن وائسرائے ہند سے کی لیکن وائسرائے ہند نے بھی مسلمانوں کے اس تارکو پس پشت ڈالتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا۔

# مهاتما گاندهی کا احتجاج:-

مہاتما گائدھی نے اس بھڑ کتے ہوئے شعلے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر اخبار'' ینگ انڈیا'' میں آر بیساج کے اس رویے کی شدید مذمت کی اور اُن کے اس رویے کو ملک کے لئے خطرناک قرار دیا۔

# مولانا محمعلی جو ہر کی تجویز: -

اخبار ہمدرد نیس مولانا محملی جوہر نے اس فیصلے کے خلاف اس طرح اداریہ لکھا!

"خکومت نے آرڈی نینس کے بل بوتے پر قانون کی تشکیل کا جو اختیار لے رکھا ہے اُس کا ناجائز استعال تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے محکومت کو چاہئے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہی اس کا جائز استعال کر دکھائے اور معاملات میں مزید خرائی پیدا ہونے سے پہلے فوری طور پر قانونی غلطی کو دور کر دے۔"

#### احتجاجی جلسہ:-

عدالت کے اس نیلے کے خلاف لاہور میں ضلعی خلافت کمیٹی نے ایک احتجاجی جلافت کمیٹی نے ایک احتجاجی جلے کا اہتمام باغ بیرون دبلی دروازہ بھی کیا جس کے خلاف حکومت نے وفعہ سما الگا دی جس پر جلسہ مزار حضرت شاہ محمد غوث رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بالمقابل احاطہ

شخ عبدالرحیم میں ہونا قرار پایا جس کی تفصیلات سابقہ صفحات میں دے دی گئی ہے اور جو آغاز باعث قطعی انجام راجپال ہوا اور اس احتجاج کا نتیجہ راجپال کے قتل کی صورت میں سامنے آیا لیکن ان ونوں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی بناء پر'' ورتمان'' کے ایڈیٹر کے خلاف بھی ۱۵۳ الف کے تحت مقدمہ چل رہا تھا۔

ایے بی اسرانِ جلسہ عطاء اللہ شاہ بخاری، غازی عبدالرحمان اور مولانا حبیب الرحمان بھی اس اللہ علاء اللہ شاہ بخاری، غازی عبدالرحمان اور مولانا حبیب الرحمان بھی اس مقدے بیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ایک عدالت بیں بیش ہوئے اور جس کو ہائی کورٹ کے ڈویژن نے کے سپرد کیا گیا۔ اس نے کے صدر جسٹس براڈوے متے۔ اس نے نے کور دلیپ سنگھ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ذیل کا فیصلہ دیا۔

وفعه ۱۵۳ (الف):-

بدد فعدا بسے کٹریچر پر حادی ہے جو فرقہ وارانہ فساد پھیلائے یا نہ ہی دل آزاری کا سبب ہے۔ اس طرح قانون میں کو یا نئی دفعہ شامل ہو گئی کین ہائی کورٹ نے ایسا کوئی بھی سخت اقدام جو یزنہ کیا بلکہ الٹا مزم راجیال کو بری قرار دے دیا۔

راجيال كا اعلان:-

ہانی کورٹ سے بری ہونے کے بعد راجیال نے اعلان کیا کہ آئندہ وہ یہ کتاب شائع نہیں کرے گالیکن اس نے لا ہور کی بجائے یہ کتاب بنارس سے کسی اور نام سے شائع کر دی اور اس طرح وہ اینے فدموم ارادہ سے باز نہ آیا جس نے مسلمانوں کے جذبات پر مزید جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا اور بہ آگ پہلے ہے بھی زیادہ بھڑک آئی۔ ماجیال کے قتل کا فتو می: -

١٩٢٤ء ميں ماہ متبر كے آغاز ميں المجمن خدام الدين شيرانواله كا أيك اجلاس

مسجد شیر انوالہ گیٹ ہوا جہاں اجلاس کے اختیام پر علمائے کرام نے راجپال کے قتل کا با قاعدہ فتو کی جاری کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ راجپال جسے ملعون انسان کا خاتمہ کر کے اپنے محب رسول منظر پھیتا ہونے کا ثبوت دیں اور بھی فتو کی قتل بعد میں محرک قتل راجپال اور انتقام ناموں رسالت مآب منظر پھیتا ہنا۔

ای فتوکی کے تحت پہلے عازی خدا بخش اور بعد میں عازی عبدالعزیز خان نے راجیال پر قاتلانہ حملے کئے کیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

ان غازیوں کے ان اقدامات نے مسلمانوں کو ایک ایسی راہ دکھا دی جس کے نتیج میں آگے چل کر غازی علم الدین شہید میں ایک اس ملعون و نامراد مردود کوئل کر خاری علم الدین شہید میں ایک اس ملعون و نامراد مردود کوئل کر کے شہادت سے اپنے آپ کو جمکنار کیا اور بارگاہ رسالت مآب میں مرخروئی حاصل کی۔
ایزدی میں سرخروئی حاصل کی۔

# طالع مند کی گرفتاری اور بعد میں رہائی:-

دوران تفتیش غازی علم الدین شہید مینید کے طالع مندکو پولیس چوکی لوہاری گیٹ نے سالع مندکو پولیس چوکی لوہاری گیٹ نے تنظیش کے لئے چوکی بلایا اور انتہائی غصے کے عالم میں انہیں گرفآر کر لیا لیکن بعد میں معززین شہر کی طرف ہے اس بات کا یقین ہو جانے پر کہ طالع مند اور گھر والوں کا اس معاملہ میں کوئی قصور نہیں ہے انہیں رہا کر دیا اور وہ گھر واپس آگئے۔

#### عدالت ميں پيشي:-

پولیس کی طرف سے ابتدائی تفتیش کھمل ہونے کے بعد ۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء کو صبح دل بجے غازی علم الدین شہید مربید ہے خلاف تعزیرات ہند دفعہ ۳۰۲ کے تحت مسٹر لوئیس ایڈیشنل ڈسٹر کمٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا جہاں پر استفانہ کی طرف سے ایشروداس کورٹ ڈی ایس پی بطور وکیل کے پیش ہوئے جبکہ غازی علم الدین شہید میشانیٹ کی جانب سے کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا۔ برصغیر پاک و ہند کی عدالتی تاریخ میں میشانیٹ کی جانب سے کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا۔ برصغیر پاک و ہند کی عدالتی تاریخ میں

یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک ہی شخص کے قبل کے الزام میں تین ملزم مختلف اوقات میں کیڑے گئے لیکن ان تینوں اشخاص کی جانب سے وکیل صفائی کی نا مزدگ نہیں ہوئی اور انہوں نے کئی بھی قتم کی صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت کی جانب سے انہوں نے کئی بھی قتم کی صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت کی جانب سے استغاثہ کے گواہوں کے بیانات سے گئے اور اُنہیں قلم بند کیا گیا۔

كيدارناته كابيان:-

سب سے پہلے کیدار ناتھ ملازم راجپال نے ذیل کا بیان دیا!

"شیں الا اپریل کو تقریباً دو ہے دو کان کے پچھلے کرے میں کتابیں رکھ رہا تھا۔ راجپال اپ دفتر میں کری پر بیٹے ہوئے تھے۔ است میں ملزم اندر آیا اور آتے ہی ان کے جگر میں چھرا گھونیا اور چھرا تیزی سے باہر نکال کر بھینک دیا۔ راجپال کے منہ سے بائے کی آواز نکلی میں نے تیزی سے باہر آکر ملزم پر کتب بھینکیں لیکن ملزم بھاگ گیا۔ میں نے اور بھکت رام نے باہر نکل کر شور وغل مچیا ملزم بھاگ گیا۔ میں نے اور بھکت رام نے باہر نکل کر شور وغل مچیا ملزم بھاگ نکلا۔ ہم نے اس کا نعا قب کیا، ملزم سیتا رام سودا گر چوب کی دوکان میں تھی گیا گر راستہ نہ پاکر واپس لوٹا جے مسٹر ودیا نئد نے پکڑ لیا۔"

#### و ما نند کا بیان:-

دوسرے کواہ ودیا تندولدسیتا رام نے سے بیان ویا!

"میری عمر بائیس سال ہے۔ میں اپنے دفتر واقع میں اروڈ میں بیٹال روڈ میں بیٹھا ہوا تھا کہ بازار کی جانب سے شور اٹھا۔ ملزم ہماری دوکان کے اندر لیکالیکن راستہ رکا ہوا یا کر واپس لوٹا۔ میں نے ملزم کو پکڑ لیا استے میں اور لوگ بھی آھئے۔ ملزم کہہ رہا تھا! میں نے رسول لیا استے میں اور لوگ بھی آھئے۔ ملزم کہہ رہا تھا! میں نے رسول

الله عظائِیّاتُمَا بدله کے لیا۔ راجپال خون میں لت بیت بڑے ہوئے تھے۔''

بعدازاں اس گواہ نے ملزم کی عدالت میں شناخت بھی گی۔

بھگت رام کی تصدیق:-

اب تیسرے گواہ ملازم بھگت رام نے پہلے گواہ کیدار ناتھ کے بیان کی ضد لق کی۔

برکت علی ہیڈ کانٹیبل کا بیان:-

اس کے بعد پولیس کی جانب سے برکت علی ہیڈ کانٹیبل نے اپنا بیان قلم بند کرایا جس کے مطابق!

' بین لوہاری گیٹ پولیس چوکی پیس ڈیوٹی دے رہا تھا جب بھے معلوم ہوا کہ راجیال کوقل کر دیا گیا۔ بیس رحمت خان اور دیگر سپاہیوں کو لے کر راجیال کی دوکان پر پہنچا جہاں بیس نے دو آدمیوں کو ملزم کو لاتے دیکھا۔ انہوں نے بھے سے کہا کہ ملزم نے راجیال کوقل کیا ہے۔ بیس نے ملزم کو دو کانشیبلوں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ وہ بلا تا خیر اے لوہاری وروازہ پولیس چوکی لے اور انہیں کہا کہ وہ بلا تا خیر اے لوہاری وروازہ پولیس چوکی لے جا کیں کیونکہ لوگ جی ہورہ شے اور فساد کا اندیشہ تھا۔ تارا چند جا کیں کیونکہ لوگ جی ہورہ شے نے اور فساد کا اندیشہ تھا۔ تارا چند ہیں گرانشیبل بھی وہال پہنے چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ راجیال اندرمرا ہی اور خیر کی قیم سے لی اور فہرست ہیں اور خون آلود چھڑی قیمے میں لے لی اور فہرست مرتب کی اسے میں سب انسیکٹر آگیا۔ انحش اپنے قیمنہ میں لے لی اور گواہ نے ملزم کوشنا خدت کیا۔''

## عن زي الدين تبريد يخطي الدين الماليدين الماليد

دوسرے گواہ تارا چند کانٹیبل نے اس کے بیان کی تائید کی اور کہا! ''جب میں آیا تو ہیڈ کانٹیبل جائے وتوعہ بر موجود تھا۔تھوڑی دیر بعدسب انسکیٹر بھی آگئے۔''

## جلال الدين سب انسيكر كابيان:-

بعدازاں چودھری جلال الدین سب انسپکٹر نے یوں بیان دیا! "میں تھانہ بچہری میں تعینات ہوں۔ بجھے تھانہ میں بذریعہ نیلی فون اطلاع ملی کدراجیال قل ہوگیا ہے۔ میں وہاں سے بے تحاشا بھا گتا ہوا آیا۔ جب میں لوہاری دروازہ کے باہر بولیس چوکی میں يبنيا تو مجھے معلوم ہوا كه ملزم كوكر فبار كرليا كيا ہے۔ملزم اس وقت شیر محمد کے قبضہ میں تھا میں نے ویکھا کہ ملزم کی تمیض کی دائی آستین پرخون کے دونشان تھے اورشلوار کے داہنے جھے برجھی خون کے نشان ستھے۔ملزم کے دونوں ہاتھ زخمی ستھے۔ میں نے فورا ان أموركوبيسل ي قلم بندكرليا اور جائة وقوعد كى جانب بها كار میں نے بدایت کی کہ مزم کو اس حالت میں رکھا جائے وہاں بہت ے آدمی موجود تھے۔ تارا چند برآ مدگی مرتب کر رہا تھا۔ میں نے جھڑی کا خاکہ تیار کیا جھڑی کا یابس بنایا۔ اس پر امام وین كالنيبل كى مهرلكاني كى - اس ك بعديس في كيدار ناته كابيان تلم بند کیا۔ بیان کواہ کو دکھایا حمیا جسے کواہ نے درست قرار دیا اور بيان تفانه ميں بھيج ديا۔ گواہ نے نقشہ صور تخال عدالت ميں ملا خطبہ كرنے كے بعدائے درست سليم كيا۔ بيس نے بى تعش كو بوسث مارٹم کے لئے بھیجا۔ کواہ کو دو جھڑیاں دکھلائیں ممکنی جن کے

بارے میں گواہ نے کہا کہ طزم نے میہ چھڑیاں آتما رام دوکان دار
گئی بازار سے خریدی ہیں اور طزم کے بیان کے مطابق اس نے
خون آلو د چھڑی گئی بازار کے آیک کباڑی کی دوکان سے خریدی
ہے۔ آتما رام نے جھے بتایا کہ چھڑی میں نے ہی فروخت کی
تقی۔ اُس نے جو پچھ بیان کیا اور آدمی کا علیہ بتایا وہ طزم کے
علیہ سے ماتا تھا۔ اس کے بعد میہ دو چھڑیاں مذکور نے بطور نمونہ
دی تھیں۔ اس کے بعد شاخت کی پریڈ میں دوکاندار نے اطرم کو
شاخت کما تھا۔"

اس کے بعد ہنس راخ ہیڈ کانٹیبل اور اسٹنٹ سپرنٹنڈ نٹ پنڈت گروھاری لال نے لغش کے طبی معائنہ کے بارے ہیں شہادت دی۔

آتمارام كابيان:-

استفاشہ کی جانب ہے آتمارام گواہ نے بیر بیان دیا۔
''میں گئی بازار میں کہاڑی کی دوکان کرتا ہوں گذشتہ بفتے کا ذکر
۔ کہ ملزم نے جسے عدالت میں شاخت کرتا ہوں، مجھ سے ایک
روپے قیت پرچھڑی خریدی۔''

اس کے بعد محموعتان نقشہ نویس اور جواہر لال انسپکڑی آئی ڈی نے شہادت دی۔

تقرری وکیل صفائی: -

اس ونت تک عازی علم الدین شہید عظم الدین شہید علم الدین شہید کم وعدالت میں تشہید کم وعدالت میں تشہید عظم الدین شہید عظم الدین شہید عظم کی جانب سے ملزم عازی علم الدین شہید عظم کی جانب

لیکے اور پھے دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے اور پھر عدالت کی جانب رجوع کرتے ہوئے انہوں نے عدالت سے کہا کہ بیں ملزم کی جانب سے وکیل ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ مقدمہ نہایت اہم ہے اس لئے ملزم کو صفائی کی تیاری کے لئے موقع فراہم کیا جائے اور یہ بات بے حدضروری ہے کہ مقدمہ کی ساعت بچھ عرصہ کے لئے ملتوی کر دی جائے۔

اس پرایشر داس و کیل استفاشہ نے کہا کہ
''اگر ملزم وکیل چاہیں تو آئیں دوگھنٹہ کا وقت برائے مثل معائنہ دیا
جاسکتا ہے۔''
فرخ ہیرسٹر نے کہا!

"بیدونت صفائی کی تیاری کے لئے ناکافی ہے اس میں توسیع کی جائے۔" جائے۔"

انیکن عدالت نے اُن کی مید درخواست نامنظور کر دی۔ اس پر انہوں نے زیر دفعہ ۵۲۷ ضابطہ فوج داری کے تحت درخواست دی کہ میں مقدمہ کے انقال کی فاطر ہائی کورٹ میں درخواست دینا جا ہتا ہوں۔ اس لئے مقدمہ کی کاروائی روک دی جائے۔ جس پر عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے مقدمہ کی ساعت ۱۱ اپریل تک ملتوی کر دی اور ملزم کو جیل بھیج دیا۔

مستانی کیفیت:-

بعداز اختنام کاروائی جب غازی علم الدین شہید بیت کانشیباوں کی معیت میں اسلیے ہی بیانی کانشیباوں کی معیت میں اسلیے ہی بولیس کے ہمراہ ردانہ ہوئے تو ان کے چبرے پر ایک عجیب مسکرا ہٹ بیت تابانہ دقصال تھی اور دہ بالکل ہشاش بیٹاش نظر آرہے تھے۔ اُس وقت انہوں نے سفید شاوار، سفید دھاری دار کرنہ جہنا ہوا تھا اور مر پرسفید گری باندھ رکھی تھی اور ان کی سفید شاوار، سفید دھاری دار کرنہ جہنا ہوا تھا اور مر پرسفید گری باندھ رکھی تھی اور ان کی

چال میں ایک عجیب مستانی کیفیت تھی۔

ابتداء میں مسلمانوں کی جانب سے مقدمہ میں عدم دلچیں کا اظہار دیکھنے میں آیا۔لیکن جب اگلے روز کے اخبارات میں مقدمہ آل کی ساعت کے پہلے روز کی مکمل کاروائی چھپی تو مسلمان اچا تک بے خوالی کی نیند سے جاگ اٹھے اور اس مقدمہ میں دلچیس لینے پر مجبور ہو گئے۔

# مولانا ظفر على خان پر الزام تراشي:-

اخبار''روز نامه خلافت'' نے مولانا ظفر علی خان کی جلوس ارتھی راجیال پر بے نظیر روئیداد کے عنوان سے ادار بیاکھا!

> "مولانا ظفر علی خان، مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی اور چند دوسرے مسلمان بھی نظے پاؤل سوگوارشکل میں ارتھی کے جلوس کے ساتھ شامل منے اورگل باری فرمارے منے۔"

اس خبر نے مسلمانوں کو بے حد چونکا دیا اور ہزاروں مسلمان انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں زمینداراخبار کے دفتر میں پہنچے اور انتہائی غضب کے عالم میں اس رپورٹ کے ہارے میں بازیرس کی اور وضاحت مانگی۔

اس کے جواب میں مولانا ظفر علی خان کی جانب سے اخبار زمیندار میں "دجھوٹوں پر خدا کی لعنت" کے عنوان سے وضاحت شائع ہوئی اور جس میں اس بات کی سختی سے تر دبید کی گئی اور بید کہ مولانا ظفر علی خان نے ارتھی کے جلوس میں قطعاً شرکت نہیں کی اور نہ ہی مولانا حبیب الرحمان اس میں شامل ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس روز لدھیانہ میں شھے۔ ارتھی کے جلوس میں کسی بھی مسلمان نے شرکت نہیں کی ہے بلکہ یہ سرامر ہندووں پر ہی مشتمل تھا۔

اس سے علاوہ اخبار زمیندار نے عدالت میں گواہان استغاثہ کے بیانات اور

عدالت کی کاروائی بھی من وعن شائع کر دی تا کہ لوگوں کے علم میں تکمل اور درست حقائق لائے جاسکیں۔

عدالت کی اس تیز رفتار کاروائی کے شائع ہونے پر مسلمانوں کے کان کھڑے ہوئے اور وہ بس بیٹت افرنگ و ہنود کے گھ جوڑ اور شاطرانہ سیاست ک موجودگی ہے آگاہ ہوکر انگشت بدندال رہ گئے۔

احتجاجي جلسه:-

اخبار زمیندار کی طرف سے کمل صور تحال کی وضاحت چینے پر ہاغ ہیرون مو چی دروازہ میں ایک احتجاجی جلے کا اعلان شہر بھر میں کر دیا گیا۔ وقت مقررہ پر جلسہ شردع ہوا۔ ابھی ایک دومقرر ہی تقریر کر پائے تھے کہ پولیس کی بھاری نفری ضلع مجسٹریٹ اورڈپٹی کمشنر سمیت آگئی۔ ڈپٹی کمشنر نے مسلمان لیڈروں ۔۔ اپیل کی اور کہا!
''خدا را جلے جلوسوں کا سلسلہ بند کر دیں چونکہ مقدمہ عدالت میں زیرساعت ہے اور جلے جلوسوں سے شہر کی فضا میں بدائنی کھیل رہی ہے اور اس والمان قائم رکھنا ہے حدمشکل ہوگیا ہے۔''

اس ائیل کے جواب میں مسلمان رہنماؤں نے اخبارات میں جھینے والی ہے بنیاد خبروں کی طرف ڈپٹی کمشنر کی توجہ دلائی جس پر ڈپٹی کمشنر نے اس معالمے پر تحقیقات کرتانے کا وعدہ کر کے جلسے کی کاروائی ملتوی کروا دی اور لوگ پر امن طریقے سے منتشر ہو گیا۔

طالع مند کی تگ و دو: –

طالع مند نے عدالتی کاروائی کے بارے میں جب ویکھا کہ کاروائی انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے اور اس میں انصاف کے تقاضے مدنظر نہیں رکھے جارہے تو انہیں ہے جد یہ بیٹائی ہوئی۔

انہوں نے ایک اچھا وکیل کرنے کی بہت تگ و دو کی جو غازی علم الدین شہید بھتائی کی جو غازی علم الدین شہید بھتائی کی طرف سے بیش ہو سکے کیکن ویداییا نہ کر سکے اور انہیں مجبوراً فرخ حسین ایڈو کیٹ کو مبلغ چارصد روپے ادا کر کے وکیل مقرر کرنا پڑا تھا۔

جب اگلے دن مسلمان این غفلت میں جاگے تو پھر میدان میں قابل وکلاء بھی نظرآنے لگے۔

> میں گونجتا ہی رہا جسم کے بیاباں میں وہ نغمہ ہوں کہ جسے بیکر صدا نہ ملا

> > عدالت میں دوبارہ پیشی:-

الدین الریل ۱۹۲۹ء کومسٹرلوک ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے عازی علم الدین المہید مجسٹریٹ نے عازی علم الدین شہید میں المات کے خلاف تعزیزات ہند دفعہ ۱۳۰۲ کے تحت مقدمہ کی ساعت دوبارہ شروع کی ۔ اس روز حفظ ماتفذم میں عدالت کے باہر پولیس کا زبردست پہرا لگا یا گیا تھا اور کمرہ عدالت میں بھی دوسلے کا نیمرہ دے رہے تھے۔

عدالت کی کاروائی شروع ہوئی تو دو کالٹیبلوں کی حراست میں غازی علم الدین شہید بُریشید کو کمرہ عدالت میں الایا گیا۔، کمرہ عدالت میں تماشائیوں کی جمیلری میں بچاس کے لگ بھگ لوگ مقدمہ کی ساعت کے لئے بیٹے تھے۔ غازی علم الدین شہید بُریشید کمرہ عدالت میں ایک علیحدہ جگہ پر خاموش بیٹے ہوئے تھے اور کسی اندرونی کیفیت میں ڈویے ہوئے ال کے یاس ہی بیٹے ہوئے تھے۔

استغاثہ کی طرف سے مہتہ اثیرداس اور غازی علم الدین شہید عمیلیے کی طرف سے خواجہ فیروز الدین ہیرسٹر اور ڈاکٹر اے آر خالد موجود تنھے۔

سب سے پہلے خواجہ فیروز صاحب نے عدالت میں درخواست گزاری کہ اِس مقدمہ میں وکیل صفائی کے فرائض انجام دیں گے۔ اس سے پیشتر چونکہ فرخ حسین بیرسٹر پیش ہوئے تھے اور التوائے مقدمہ کی درخواست کی تھی۔ وہ درخواست واپس لی

جاتی ہے اور ای عدالت میں ہی مقدمہ کی ساعت کی اجازت میرا موکل دیتا ہے۔
اس کے بعد خواجہ صاحب کی درخواست پر مجسٹریٹ نے انہیں غازی علم
الدین شہید میند کے ساتھ قدرے وقت کے لئے گفتگو کی اجازت دے دی اور
بعدازاں عدالت کی کاروائی شروع ہوئی۔

سب ہے پہلے جواہر لال انسپٹر کی شہادت پر جرح کی اجازت عدالت سے دی کیکن خواجہ صاحب نے کہا!

"فی الحال کسی کواہ پر جرح کی وہ ضرورت محسوں نہیں کرتے۔"

#### و بوان وزريه چند کا بيان:-

استغاثہ کی طرف سے دوسرے گواہ دیوان وزیر چند کو پیش کیا گیا جو کہ محوجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہتھے، اس نے درج ذیل بیان دیا!

"شیں وو بجے کے قریب دفتر اخبار گورو گھنٹال میں لالہ شام لال
کپور ایڈیٹر و مالک اخبار ندکور کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔
اخبار گورو گھنٹال کا دفتر راج پال کی دوکان کے عین اوپر واقع
ہے۔اتے میں بازار میں سے پکڑو، پکڑو، مار گیا، مار گیا کا شور
بلندہوا۔

جھے بی مسول ہوا کہ بازار میں کوئی شے گری ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر یہ پند کتابیں بازار میں جھا نکا تو معلوم ہوا کہ چند کتابیں بازار میں جھا نکا تو معلوم ہوا کہ چند کتابیں بازار میں گری پری بیں ادر ایک لڑکا بھا گا جار ہا تھا۔ میں نے اس کے بیتے ہما گئے والوں کو کہا کہ اسے پکڑو۔ پھر میں خود بھی نیچ اتر کر بھا گا جب میں موڈ کے قریب پہنچا تو ایک نیکے سروالا ملزم کو پکڑکر لا رہا تھا۔''

اس کے بعد گواہ نے ملزم کوعدالت بیں شاخت کیا اور پھر کہا!

"میرے بوچھے پر ملزم نے کہاتھا کہ بیں نے پچھ نہیں چرایا
مسلمانوں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ مضفیٰ مضفیٰ المدلم لیا ہے۔
ہم ملزم کو راجیال کی دوکان پر لے آئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ ملزم نے راجیال کو دیا ہے اور چھرا وہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے نوہاری دروازہ یولیس کواطلاع دی۔'

## ملک راح محسٹریٹ کا بیان:-

اس بیان کے بعد جرح محفوظ کر لی گئی ادر اسکلے گواہ ملک راج مجسٹریٹ درجہ اول کوطلب کیا گیا جس نے اپنے بیان میں کہا!

" میں نے ۹ اپریل ۱۹۲۹ء کو پولیس لائن میں شناخت پریڈ کرائی میں جس میں ملزم علم الدین کی شناخت کردائی گئی۔ میں نے اس کا میموریڈم بنایا تھا اور پھر جب انہیں میموریڈم دکھایا گیا تو انہوں نے اس پر جبت اپنے وستخطوں کی نقید ایق کی اور کہا کہ میں نے اس معاطے میں پوری احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے۔ گواہ تھانہ کے ذریعے بلایا گیا تھا۔ گواہ کے لئے ملزم کو پہلے دیجھنے کا کوئی موقع نہ شخااس پر بھی جرح محفوظ کر لی گئی۔"

## كالشيبل شير محمد كابيان:-

اس کے بعد اگلے گواہ کانٹیبل شیر خمد نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان کے مطابق!

''میں نے ملزم کے بارچہ جات اور چھرے کے سربمہر پارسل کیمیکل ایگزامیز کے دفتر میں لے کر گیا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھی

کانٹیبل غلام نی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں سول سرجن کے دفتر میں اللہ علام نی اللہ علیہ اللہ میں سول سرجن کے دفتر میں لے کر دفتر میں لے کر گیا تھا۔''

#### خوش حال چند کا بیان:-

اس کے بعد اگلا گواہ خوش حال چند پیش نہوا اس نے اپنے بیان میں کہا!

''میں قلعہ گوجر سنگھ میں دو کان کرتا ہوں۔ لالہ جواہر لال انسپکر

پولیس نے ملزم کی تمیض اور شلوار میرے روبروا تر دائی تھی تمیض

اور شلوار پر خون کے نشانات موجود ہتے۔ لالہ جواہر لال نے

کپڑوں کا پارسل بنا کر مہریں لگا کیں۔خون آلود حصہ کا لے لیا گیا

تفا۔ ایک فرد بھی بنائی گئی جس پر ہیں نے دستخط کئے۔ گواہ نے فرد

د کیھ کر اپنے وشخطوں کی شناخت کی وکیل صفائی خواجہ فیروز
صاحب نے گواہ پر جرح بالکل نہ کی۔''

## ڈاکٹر ڈارس کا بیان:-

اس کے بعد اسکے گواہ میوہیتال کے ڈاکٹر ڈارس پیش ہوئے۔ انہوں نے اسپے بیان میں کہا!

"میں نے راجپال کی نعش کا بیسٹ مارٹم کیا تھا اور میرکام ۲ اپریل ۱۹۲۹ء کو کیا گیا تھا۔ نعش کی شاخت ڈاکٹر گردھاری لال نے کی جومقول کا انگلیوں، سر، چھاتی جومقول کی انگلیوں، سر، چھاتی اور پھوں پر زقم تھے اور کلیجہ کا فی مجروح تھا۔ کلیجہ کے قریب کی پہلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھاتی کے بائیس طرف کا زخم ڈیڑھ انچ لمبا اور جارانج چوڑا تھا، اس کی مجرائی ساڑھے سات انجے کے قریب اور جارانج چوڑا تھا، اس کی مجرائی ساڑھے سات انجے کے قریب

تھی اور پہلی کٹ گئ تھی، جبکہ بائیں پٹھے پر شدید زخم تھا۔ اُن کے خیال میں موت اس ضرب کی وجہ سے ہوئی جو کلیجہ پر لگی اور الی ضرب کی وجہ سے ہوئی جو کلیجہ پر لگی اور الی ضرب کسی تیز نوک دار ہتھیار سے ہی لگ سکتی ہے۔ دوسرے روز ایک چھرا میرے پاس بھیجا گیا جس سے ایک ضربات لگ سکتی ہیں۔''

كواه كو چند جاتو دكھائے كئے تو أس نے كہا!

''ان سے ایک ضربات لگ سکتی ہیں جس آلہ سے بیضر ہیں لگائی گئیں وہ آلہ ایبا ہی تھا جو میرے روبرہ سات اپریل کو پیش کیا گئیں ہو آلہ ایبا ہی تھا جو میرے روبرہ سات اپریل کو پیش کیا گیا، میں نے پارسل کو کھولا تھا اور چاتو کے معائنہ کے بعد پھر بند کر دیا۔ میں نے یہ معائنہ سوا بارہ بلج کیا تھا۔ ملزم کے دائیں ہاتھ کی ہفتی پر بھی زخم ہاتھ کی ہفتی پر بھی زخم تھا۔ یہضر بیں چوہیں گھنٹے اندرکی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ملزم کو مطوم ہوتی تھیں اور تیز دھارآلہ سے لگی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔''

وکیل صفائی فیروز نے کوئی جرح نہ کی اور عدالت میں ذیل کے مضمون پر

مشمل ایک درخواست پیش کی!

"عدالت بذااس امر کے لئے مجبور نہیں ہے کہ سیشن میں گواہوں کی جو فہرست بھیجے اس میں ڈاکٹر کا نام بھی درج کرے چونکہ ساعت لا ہور میں ہے اس لئے بچھ حرج نہیں ہے اور خصوصاً مسٹر ساعت لا ہور میں ہے اس لئے بچھ حرج نہیں ہے اور خصوصاً مسٹر شیپ سیشن جج ڈاکٹر کی طلی کی اجازت دے دیا کرتے ہے اس لئے عدالت ڈاکٹر کو بھی یا بند کر دے۔"

اس پر عدالت نے جواباً لکھا کہ اس درخواست کی ساعت کے لئے اے

عدالت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس پر خواجہ فیروز نے کہا کہ میں عدالت میں درخواست پیش تو کروں گالیکن اس وقت کہیں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ میں نے ماتحت عدالت میں یہ ورخواست پیش نہیں گی۔ آپ کیلنڈر میں ڈاکٹر کا نام نہ کھیں۔ البتہ جب عدالت مین یہ ورخواست پیش نہیں کی۔ آپ کیلنڈر میں ڈاکٹر کا نام نہ کھیں۔ البتہ جب عدالت مین سے تاریخ بیشی کی اطلاع آئے تو دوسرے گواہوں کے علاوہ ڈاکٹر کو بھی اطلاع دے دیں کہ اس مقدمہ کے لئے فلال تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اگر سیشن مناسب محجے تو آئیں طلب کرے جس پر عدالت نے یہ درخواست منظور کرلی۔ بعدازاں وکیل صفائی نے درخواست منظور کرلی۔ بعدازاں وکیل صفائی نے درخواست پیش کی کہ جمیں طرم کو گیڑے پہنانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر عدالت نے وہیں کیڑے پہنانے کی اجازت دی جائے۔ اس

چونکہ عدالت میں اس وقت لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اس لئے کمرہ عدالت ہے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا اس لئے کمرہ عدالت سے لوگوں کو ہاہر جلے جانے کا تھم دیا گیا لیکن فورا ہی کچھ دیر بعد بیتھم واپس لے کر بید تھم دیا گیا کہ ملزم کو جیل میں کپڑے بدلوا تمیں جا تمیں۔

تھوڑی در کی کاروائی کے بعد مقدمہ کو ۲۲ اپریل ۱۹۲۹ء تک ملتوی کر دیا گیا اور چھرے کو ماہرین کے معائنہ کے لئے کلکتہ جیج دیا گیا۔

#### مقدمه کی دستاویزات قیدی نمبر 1:

نام علم الدين دلد طالع مندعمر ١٨ سال ـ ذات تركھان، سكنه محلّه سريا نواله لا بور پيشه تركھان ـ

میں نے مجسٹریٹ کے روبرواسینے بیان کوئن لیا ہے، بیدور مت ہے۔

سوال: کیاتم نے مزید چھادر کہنا ہے؟

جواب: جب بجھے پکڑا گیا اس وقت مجھے بہت مارا پیا گیا تھا اور جب مجھے بولیس لائن پہنچایا گیا تو وہاں بھی مجھ پر سخت تشدد کیا گیا۔ کوئی بھی شخص میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔

مجھے شاخت پریڈے پہلے بگڑی اور جوتے کا جوڑا دیا گیا۔ میں نے ان کو پہن لیالیکن انسپکڑ جواہر لال نے مجھے انہیں اتار نے کو کہا میں نے ایسائی کیا جب مجسٹریٹ آیا تو مجھے دوسرے افراد کے ساتھ پریڈ میں شامل کیا گیا۔

پریڈ میں شامل میرا نمبر دوسرا تھا اور میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا اُس
نے اپنا ہاتھ میرے اوپرر کھ دیا۔

ای روز صبح ۹ بجے جب میں حوالات میں کھانا کھا رہا تھا تو انسپکٹر جواہر لال
گواہ آتما رام کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ انسپکٹر نے مجھے پینے کے لئے سگریٹ
پیش کیا جو میں نے بی لیا۔

شناخت کے وقت میں نے فقط گری پہنی ہوئی تھی۔ جبکہ پریڈ میں شامل دوسرے افراد نے گریاں نہیں کہنی ہوئی تھیں۔ دوسروں نے جوتے پہنے موٹی تھیں۔ دوسروں نے جوتے پہنے ہوئی تھیں۔ دوسروں نے جوتے پہنے ہوئے شفے جبکہ میں ننگے یاؤں تھا۔

جب بولیس لائن میں ڈاکٹر میرا معائنہ کررہا تھا تو اس وقت انسپکٹر جواہر لال نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی دائیں کہنی اور بائیں گھنے پر جو زخم ہیں ڈاکٹر کونہ دکھاؤل۔

جھے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے بیز خم ڈاکٹر کو دکھائے تو بعد میں سخت تشدد کیا جائے گا۔ جب جھے پکڑا گیا تو ہندوؤں نے بہت مارا تھا اور جھے ایک ترازو کے کنڈے کی طرف دھکیلا گیا جس کی نوک سے میری کہنی اور گھٹنے میں کیل گئنے سے زخم آ گئے ہے۔ پولیس نے جھ پر تشدد کیا اور بُری طرح بیش آئی، اس کے علاوہ جھے بچھاور نہیں کہنا ہے۔

سوال: تمہاری کہنی اور گھٹے پر جوز خم آئے تھے کیا اس میں سے خون بہاتھا؟

جواب: بي بال!

سوال: جبتم كومندوون في پاراتو كياتم في مناوار بهن ركھي تھي؟

المان شهيد المان المان شهيد المان المان المان شهيد المان المان شهيد المان المان شهيد المان المان شهيد المان ال

جواب: میں نے تمین بہن رکھی تھی۔شلوار نہیں بہنی ہوئی تھی۔ میں نے دوسری بتلون بہنی ہوئی تھی جو بھٹ گئے تھی۔

سوال: کیاتم نے اپنے وفاع میں کوئی گواہ عدالت میں بیش کرنا ہے؟ جواب: نہیں۔

جب ملزم کو بیان پڑھ کر سنایا گیا تو اس میں اضافہ کیا۔ ''جب مجسٹریٹ شناخت پریڈ کے لئے آیا تو میں نے اُس سے شکایت کی لیکن کسی نے بھی میری بات کونہیں سنا۔''

17-0-1919

سيشن جج لا ہور

14-0-1949

فيصله تاريخ: ۲۲ منگ ۱۹۲۹ء

## بیان طفی کے بغیر ملزم کا بیان:-

علم الدین ولد طالع مند ذات تر کھان عمر ۱۸ سال سکنه محله سریانواله لا مور
سوال 1: کیاتم نے مور ند ۱ اپریل ۱۹۲۹ء کو بوقت دو بجے دو پہر مقتول راجیال پرقل
منتول کی نبیت سے عدالت میں موجود جاتو سے حملہ کیا تھا اور کیا تم نے
مقتول کی چھاتی میں ایک محراز خم لگایا تھا جواس کی موت کا سبب بنا؟

جواب: نہیں۔

موال 2: کیا تمہارا جائے وتوع ہے فرار کے بعد تعاقب کیا حمیا تھا اور تم کو واردات کے فوراً بعدودیارتن کے ٹال ہے گرفتار کیا حمیاتھا؟

جواب: میں مبزی منڈی کی طرف سے آرہا تھا اور لکڑی کے ٹال کے نزدیک مجھے بغیر دجہ کے پکڑا ممیا۔

سوال 3: کیائم نے گرفتار کرنے والوں سے بیٹیں کہا تھا کہ تم کوئی چورٹیں ہواور تم فی نے راجیال کواس لئے قبل کیا تھا کہ اس نے تمہارے رسول حضرت محمطفیٰ فی مصطفیٰ میں جو کچھ کہا تھا؟

جواب: تہیں! میں نے صرف پیر کہا تھا کہ میں چورہیں۔

سوال 4: کیا بیشلوار اور تمیض جول کے بعد تمہارے جسم سے اتر والی گئی تمہاری نہیں

ہے۔ جواب: ہمین میری ہے اور میرے جسم سے اتر وائی گئی تھی لیکن بیشلوار میری نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے لی گئی۔ ،

سوال 5: کیاتم نے تل والے دن بیرچاتو آتمارام (گواه نمبر۱۲) کی دوکان سے خریداتھا؟ جواب: نہیں۔

سوال 6: تههارے خلاف بیمقدمه کیوں درج کیا گیا؟

جواب: میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ جھے اس جرم کے تحت کیوں گرفنار کیا گیا ہے؟

سوال 7: كياتم في يحداور كبنابع؟

جواب: کھیلیں۔

اے ڈی ایم لا ہور 1979 - سم - ۲۲۲

آتمارام كا دوباره بيان:-

میں پریڈ میں شریک کئی بھی مخض کو پہلے سے نہیں جانیا۔

-:כז

ويل كواه سے كھ دوسرے اہم فكات كى روشى ميں جرح كرنا جاہتا ہے البذا

میں صرف ندکورہ بیوال کی زوشی میں سوال کرنے کی اجازت دوں گا۔

ال گواہ کو دوسری بار بلانے کا مقصد صرف سے ہے کہ لالہ ملکھ راج مجسٹریٹ کے بیان کی تقسد نیق کرنی ہے۔ آیا گواہ پہلے سے ان چھا افراد میں سے کسی ایک کو جانتا تھا یا نہیں۔ لہذا وکیل کو صرف سے جان لیٹا جائے کہ گواہ کمرہ عدالت میں موجود تھا جبکہ مجسٹریٹ اپنی گوائی دے رہا تھا۔

سیش جج ۲۹ – ۵ – ۱۵

## كراؤن بنام غازى علم الدين شهيد ومشاللة

گواه نمبرا:

کیدارناتھ دلد پنڈت براج لال عمر۲۲ سال۔ ذات برہمن۔ سکنہ لاہور۔ مقنول راجیال کا ملازم۔

شهادت بیان طفی اور گوابی\_

میں نے منقول کی تین سال طازمت کی ہے۔ میں اس کی کتابوں کی دکان واقع ہمیتال روڈ پر بطور کلرک طازم تھا۔ منقول اپنی دوکان کے سامنے مکان میں رہنا تھا۔ اس کی دکان میں جات ہما ہے۔ جن کے نام اس کا بھائی سنت رام، بھگت مام، امرناتھ اور میں تھا۔ ۲ اپریل ۱۹۲۹ء کو دو ہیج دو پہر میں اندرونی برآ مدے میں جیفا کام کررہا تھا۔ جبکہ منقول باہر والے برآ مدے میں جیفا ہوا اپنی گدی پر کام کررہا تھا۔

ہیرونی برآ مدے کے دو دردازے ہیں اور اُس وقت دونوں دروازے کھلے
ہوئے تھے۔ میں کتابوں کے پارسل پر پنے لکھ رہا تھا جن کو بذریعہ ڈاک بھیجنا تھا۔
جبکہ مقتول خط لکھ رہا تھا۔ میرا منہ باہر کی طرف تھا۔ میں نے ایک آ دمی کو اندر آتے
دیکھا جس نے مقتول کو جاتو سے دویا تین ضربات لگا کیں۔مقتول اور میں نے شور بلند

کیا۔ میں نے مقتول کے سینے پر ایک وار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور چند کتابیں اٹھا کر قاتل پر پھیتکیں۔

میرے، مقتول اور حملہ آور کے درمیان تین یا چار فٹ کا فاصلہ تھا۔ حملہ آور نے جس چاقو سے حملہ کیا تھا۔ اُس کو اندر پھیزکا اور دکان سے باہر سڑک پر دوڑ گیا۔ میں اس کے بیچھے دوڑا۔ حملہ آور ہمینال کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑا۔

بھت رام بھی ای برآ مدے میں بیٹھا ہوا تھا جس میں مقتول بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وہاں کام کررہا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ حملہ آور کا تعاقب کیا۔ مقتول کی کتابوں کی دکان ہے۔ دکان کے آگے نائک چند کپور کی دکان ہے اور دوسری طرف پر مانند بیپر کی دکان ہے۔ نائک چنداور پر مانند نے جب ہماری چیخ و پکار کوسنا تو وہ بھی ہمارے ساتھ حملہ آور کے تعاقب میں برابر شور مچا رہا تھا۔ پر مانند تعاقب میں برابر شور مچا رہا تھا۔ پر مانند حملہ آور کے تعاقب میں برابر شور مچا رہا تھا۔ پر مانند حملہ آور کے دومیاں کو پکڑ لے۔ حملہ آور سیتا رام کے تیل کے واپو میں داخل ہوگئے۔ میں کے درمیان ایک یا دوقدم کا فاصلہ تھا۔

سیتا رام مرگیا ہے اور اب اس کا کاروبار اس کا بیٹا ودیارتن کر رہا ہے۔ ودیا رتن نے جملہ آور کوروکا اور پھر رتن نے جب شور سنا تو وہ اپنے دفتر سے باہر آگیا۔ وویارتن نے جملہ آور کوروکا اور پھر اس کو پکڑ لیا۔ وہ شخص جس کو ہم نے پکڑا وہ ملزم عدالت میں موجود ہے۔ ہم اس کو مقتول کی دوکان پرواپس لائے۔ جب ہم نے ملزم کو پکڑا تو اس نے کہا میں چور یا ڈاکو منیں ہول بلکہ میں نے رسول اللہ مطابق کا بدلہ لیا ہے۔ ہمارے جہنج کے چند مند بعد وہاں پولیس افسران آگئے اور ہم نے ملزم ان کے حوالہ کر دیا۔

وہ تخت پیش جس پر مقتول بیٹا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹا ساؤیک اور کیش بکس پر پڑا ہوا تھا۔ اُس پر بگس مقتول بیٹا تھا وہ کیش بکس پر پڑا ہوا تھا۔ اُس پر حولام نے استعمال کیا تھا وہ کیش بکس پر پڑا ہوا تھا۔ اُس پر خوان لگا ہو اتھا۔ پولیس نے چاقو وہاں سے اٹھا لیا۔ میں نے عدالت میں تین چاقو دیکھے تھے اور ان میں قبل میں استعمال ہونے والے چاقو کو بہچان لیا تھا۔ اِس وقت اس

کی نوک ٹوٹ گئی اور میں نے ای سے اس کو پہچاتا ہے۔

مقول این تخت پوش کی گدی پر آخری سانس لے رہا تھا۔ پولیس افسران اس کو لاک اپ لے اور ان کے فوری بعد انسکٹر جواہر لال آگیا۔ انسکٹر نے میرا بیان لیا اور بھی بیان ایف آئی آرتصور کیا گیا۔ میں نے اپنے بیان کوسنا اور اس کو ایف آئی آر قرار دیا۔ یہ درست ہے کہ اس پر میرے و شخط بھی ہیں۔ چاتو کی بازیابی کی فہرست میرے سامنے پولیس افسر نے بنائی اور اس پر میرے و شخط لئے گئے۔ میں ان کا غذات پر اپنے و شخط کو بیجیا نتا ہوں۔

بیس مقتول کے پاجا ہے، جمیض ، کوٹ اور بنیان کو بھی پہچا تنا ہوں جواس نے اس وقت پہن رکھے تھے۔ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہپتال لے جایا گیا۔ مقتول پر پہلے بھی دو قا تلانہ حلے پفلٹ لکھنے کی وجہ سے ہو چکے تھے جس کے نتیج میں پولیس گارڈ اس کی حفاظت کے لئے لگا دی گئی تھی۔ مقتول ۲۸ مارچ کو ہر دوار گیا جس کی وجہ سے پولیس گارڈ اس کی حفاظت کے لئے لگا دی گئی تھی۔ مقتول ۲۸ مارچ کو ہر دوار گیا جس کی وجہ سے پولیس گارڈ میالی گئی تھی کیونکہ مقتول نے کہا تھا کہ وہ واپسی پر دوبارہ گارڈ طلب کر لے گا۔ وہ سم اپریل کو واپس آیا اور گارڈ کے لئے کہا گر وقوع کے روز تک پولیس گارڈ نہ آئی۔ مزم میری نظروں سے اوجمل نہیں ہوا حتیٰ کہ ہم نے اس کو ودیارت کے ٹال سے پکڑ لیا۔

-: 7.

اندرونی اور ہیرونی برآمدے کے درمیان دو دروازے ہیں جو ہیرونی برآمدے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ حقیقت برآمدے ہیں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ حقیقت میں کمرے ہیں جس کمرے میں جیفا ہوا تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ جس کمرے میں جیفا ہوا تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ دونوں دروازے جو میں مقتول جیفا ہوا تھا اُس میں جھکت رام کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ دونوں دروازے جو اندرونی برآمدے یا کمرے کی طرف جاتے ہیں کھلے ہوئے تھے۔ میں دروازے سے

تین فٹ کے فاصلہ پر تھا۔ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے مقول کو دیکھ سکتا تھا لیکن بھگت رام کونہیں۔ جہال میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے صرف ایک باہر کے کمرے کے دروازے کو دیکھ سکتا تھا اور کسی کوئیں۔

د کان کے سامنے تھڑا ہے۔ میں نے ملزم کو پہلی مرتبداس وقت دیکھا جب اس · نے اس تھڑے پر قدم رکھا۔ میتھڑا دوفٹ چوڑا ہے۔ میکڑی کا ہے جس پر میں نے ملزم کے قدموں کی آواز کو سنا۔ میں نے نظر او پر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔ میں بیہیں کہہ سکتا كه مزم نے جاتو تمس طرح پكڑا ہواتھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں جاتو دیکھا تھا۔ ملزم نے اس قدر تیزی سے مقتول پر حمله کیا کہ پنتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔اتنا وفت ہی نہیں تھا کہ مقتول کی مدد کی جاتی یا مدد حاصل کی جاتی۔ میں نے ملزم کو مقتول کے سینے یا چھاتی پر دویا تین وار کرتے ہوئے دیکھا، اس کےعلاوہ میں نے کوئی ضربات لگاتے نہیں دیکھانہ مقتول نے اپنے بچاؤ کے لئے ہاتھ اوپر اٹھائے جب ملزم نے حاقوینے بھینک دیا بھر میں نے اس پر کتابیں بھینکیں۔

جب ملزم مقتول پر حمله کرر ما تھا میں چلایا کہ مہائے جی کو مار رہاہے۔ملزم نے جاتو کیش بکس پر رکھ دیا۔ بیکافی برا ہے کمرے کے فرش پر ڈیوڑھی ہے۔ جہاں میں کام کررہا تھا وہاں ہے کچھ کتابیں اٹھائیں میں اور ملزم بھی بھی برآ مدے یا باہر کے كمرے ميں الحظے نہيں ہوئے تھے۔ جب ميں ملزم كے تعاقب ميں بھاگ رہا تھا تو ميں متواتر چلارہاتھا کہ مہائے جی کو مار کر بھاگ گیا ہے۔ جھے یاد نہیں کہ اس کے علاوہ اور

پر مانند ہم چاروں تعاقب کرنے والول میں سب سے آگے تھا۔ میں سب ے آگے تھا مگر پر مانند میرے آگے ہو گیا، جب ملزم نال میں داخل ہو گیا تو اس وفت ملزم میرے سے دوقدم آگے تھا۔ پر ما نندٹال کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ میں ملزم کے اس قدر قریب تھا کہ میں اس کو چھوسکتا تھا۔ جہاں پر ہم نے اس کا تعاقب کیا

عن زي الدين شهيد ينيد المساوية المساوية

ہے وہاں ایک سڑک ہے جو برہموساج مندر کو جاتی ہے۔ بیسڑک آیک دوسری سڑک سے جا کرملتی ہے۔ بیسڑک ۱۹۰ یا ۱۵۰ قدم ہی ہوگی۔ بیشارع عام ہے۔ اس وقت میتال روڈیا وہ سڑک جو برہمومندر کی طرف جاتی ہے اس پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔

جب میں ملزم کے بیچے بھاگا تو میں نے مقتول کو گرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں ملزم کے ساتھ واپس دوکان پر آیا تو مقتول گرا ہوا تھا۔ میں نے مقتول کی آواز "ایک" صرف ایک دفعہ فی اس سے زیادہ میں نے اس کی آواز کونہیں سا۔ ملزم نے ان الفاظ کو دوبارہ دہرایا جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جب ہم اس کو مقتول کی دکان پر لے کر آئے۔ ملزم نے ان الفاظ کو کئی دفعہ استعمال کیا گرخصوصاً دو جگہوں پر ایک دفعہ اس وقت جب ہم اس کو مقتول کی دوکان پر الے دفعہ اس وقت جب ہم اس کو مقتول کی دوکان پر لائے۔

ملزم نے کسی سوال کے جواب میں بینہیں کہا تھا۔ ملزم نے کھڑے ہوئے لوگوں کو بینجی نہیں بتایا کہ وہ کیوں دوڑ گیا تھا۔ ملزم کو ٹال کے دروازے سے تین یا چار شک کے فاصلہ سے کپڑا گیا تھا۔ اس ٹال کے گیٹ ہیں لیکن بیاس وقت کھلے ہوئے سے جہاں سے ملزم کو پڑا گیا تھا۔ اس کو ہم سڑک پر سے دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ آیا ملزم نے مجھ کے اس کا ذکر نہیں کیا جو ملزم نے گرفاری کے وقت کہا تھا۔ ہیں نے ہی سے نہیں پوچھا تھا ہیں نے جو ضروری سمجھا وہ بتا دیا۔ میں نے مجسٹریٹ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا جو الفاظ ملزم نے گرفاری کے وقت کیا ہیں نے مجسٹریٹ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا جو الفاظ ملزم نے گرفاری کے وقت کیا ہیں سے میں ملزم کو پہلے سے نہیں جانتا ہوں۔ پولیس گارڈ دکان سے باہر او قات کار کے تھے۔ میں ملزم کو پہلے سے نہیں جانتا ہوں۔ پولیس گارڈ دکان سے باہر او قات کار کے دوران (۹ بے جسٹری تا ۵ بے شام) موجود رہتی تھی۔ ہیں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ پولیس کواطلاع کرتا کہ جب میں اپنا بیان دے رہا تھا بھگت رام دکان میں موجود تھا۔

رام پوائٹ تمبر ہو پر کام کر رہاتھا۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا وہاں کوئی نہیں آیا۔ میں وزیر چند نامی کسی شخص کونہیں جانتا۔

> سیشن جج ۲۹-۵-۲۹

گواه نمبرس:-

نام بھکت رام ولد بگرمل عر ۲۵ سال دات کھتری سکندلا ہور۔ بیشہ: مقتول کا ملازم۔

میں مقتول کا آٹھ سال منتی رہا ہوں۔مقتول کی کتابوں کی دکان تھی۔ ۲ ایریل کو دو بہتے دن میں اینے مالک کی دکان میں کام کررہا تھا اور میرے ساتھ کیدار ناتھ بھی کام میں مصروف تھا۔ کیدار ناتھ اندر کے کمرے میں تھا جبکہ میں بیرونی کمرے میں تھا۔ مقتول این گدی پر مجھ سے آٹھ یا نوفٹ کے قاصلہ پر بیٹا ہوا تھا۔ میں سیرهی پر کھڑا ہوا کتابیں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔مقول لکھ رہا تھا جبکہ کیدار ناتھ یارسل بنار ہاتھا۔ میں نقشہ دیکھتا ہوں۔مقتول نقشہ میں دکھائی جانے والی جگہنمبرا پر بیٹا ہواتھا جبكه ميں نقشه ميں دکھائی جانے والی جگه نمبر٣ اور كيدار ناتھ نمبر٢ جگه پر بيٹا ہوا تھا۔ تخت يوش ما وه كدى جس برمقول بعيفا موا تها زمين ست جار انج بلندتهي تخت بوش ملحقه دروازے کے ساتھ تھا جو کمرے یا برآ مدے کی طرف جاتا ہے، جب میں سیڑھی پر کھڑا مواكتابي ترتيب مے ركھ رہاتھا تو ميں نے اپنے مالك كى آوازى "ميں مركيا" اس پر میں نے اس کی طرف دیکھا کہ ایک شخص نے مقتول کو گردن سے پکڑا ہوا تھا اور اس کی چھاتی میں جاتو سے دارکر رہاتھا۔ بیدد مکھ کر میں نے سٹرھی پر سے تملہ آور پر کتابیں ماریں۔ کتابیں اس کو نگنے کے بعد باہرگلی میں گر گئیں اس کے بعد حملہ آور دکان ہے باہر سڑک پر دوڑا جس کے تعاقب میں کیدار ناتھ اور میں سیڑھی سے بینچے اتر کر دوڑ ہے۔ بعد میں نا تک چنداور پر ما نندیھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہے۔ حملہ آور ہیتال

عن زي الدين شهريد المسيد المسي کی طرف دوڑا۔ ہمارے اور اس کے درمیان بمشکل تعاقب میں ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ ہم اس کو جیمو سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو ہیں بکڑا۔ پر مانند آگے دوڑا تا کہ ہم اس کو بکڑ لیں۔ اسی اثناء میں حملہ آور ودیارتن کے ٹال میں داخل ہو گیا۔ جب حملہ آور اس ٹال کے گیٹ میں داخل ہوا ودیارتن باہر آیا اور حملہ آور کو پکڑلیا۔ ہم جارتھا قب کرنے والول میں ودیارتن بھی شامل ہو گیا۔حملہ آورعلم الدین ملزم تھا جو عدالت میں ہے۔ملزم جمھی مجمی ہماری آتھوں ہے اوجھل نہیں ہوا۔ اس وقت سے لے کر جب اس نے قتل کیا اور کرا گیا۔ملزم نے بھا گئے کی کوشش کی لیکن ہم تعداد میں زیادہ اور اس سے طاقتور تھے۔ جب ہم ملزم کو پکڑ ہے وہ برابر یمی کہتا رہا کہ وہ چوریا ڈاکونبیں ہے بلکہ اس نے رسول اللہ ﷺ کا بدلہ لیا ہے۔ بیالفاظ وہ مقتول کی دکان پر بکڑے جانے کے بعد والیسی بربھی کہتا رہا۔ جلد ہی ہم دکان بربینے سے۔ وہاں پر بولیس آگئی اور ہم نے اس کو بولیس کے حوالے کر دیا جب میں دکان پر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مقتول آخری سانس اس تخت بوش یا گدی جس برجیهٔ ابواتها لے رہاتھا۔ وہاں پر ایک گدی ایک کیش عمس برا ہوا تھا اور میاس وقت دکھائی دی تھی جب بولیس نے جاتو قبضہ میں لیا تھا۔ جاتو خون آنود تھا پولیس نے اس کو اسپے قبضہ میں لیا۔مقتول کے ہردوار جانے سے پہلے بولیس گارد ہوتی تھی لیکن اس کی واپسی پر اس وقوعہ کے روز تک بولیس گارد متعین نہیں کی منی ۔ ملزم کو جب بولیس لے گئی تو سب انسکٹر جلال دین وہاں آیا۔ اس نے میرے اور و دوسرے افراد برجرح کی۔مقتول کی لاش کو بوسٹ مارٹم کے لئے ہیتال بھیج ویا گیا۔

ملزم کے دکیل کی طرف ہے میں اس بیان کو جو کواہ نے بولیس کے سامنے دیا ہے اس کی ایک قیمتا کا بی ملزم کومبیا کی گئی ہے۔

میں نے مقتول کی صرف ایک ہی دفعہ آواز سی تھی جن الفاظ کا میں نے اوپر الفاظ کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں یا وہ الفاظ جو میں نے استعمال کئے ہیں کوئی شہا۔ ،

نہیں ہے۔ وہ سیرهی جس پر میں کھڑا ہواتھا وہ دونوں کمروں کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اور میری کمرسڑک کی طرف تھی۔ میں سیرهی کے ساتویں ڈنڈے پر کھڑا ہواتھا جبکہ اس کے کل بارہ ڈنڈے ہیں۔ حملہ آور نے مقتول کی گردن کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہواتھا اور دؤئیں ہاتھ میں چاتو تھا۔ میں نے چاتو کومقتول کے زخم میں دیکھا جو ملزم نے اور لگایا تھا۔ میں نے حالے اور لگایا تھا۔ میں نے طرم کو چاتو باہر نکا لتے اور لگایا تھا۔ میں نے ملزم کو چاتو باہر نکا لتے اور گدی یہ کھا۔ میں نے ملزم کو چاتو باہر نکا لتے اور گدی پر بھنکتے ہوئے دیکھا۔

بیں نے مقنول اور حملہ آور کے درمیان بچاؤ کرنے کے لیے کوشش کرتے نہیں دیکھا۔ ملزم مقنول پر جھکا ہوا تھا۔ مقنول کے ہاتھ اس کے سامنے ہتھے اور وہ ملزم کو پکڑے ہوئے نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ او پر کو اٹھا ہوا تھا جبکہ دوسرا پیچے تھا۔

جب ملزم دوکان میں تھا تو اس نے پھی نہیں کہا تھا۔ جب میں سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا تو ملزم کی کرمیری طرف تھا۔ میں ہوا تھا تو ملزم کی کرمیری طرف تھا۔ میں سینہیں کہہ سکتا کہ جو کتابیں میں نے ملزم کو ماری تھیں وہ اس کو گئی تھیں یا نہیں۔ آیا ملزم میرے اور مقتول کے درمیان تھا۔ ہوسکتا ہے کہ کتابیں ملزم کو گئی ہوں۔ یہ بنڈل تقریباً میرے اور مقتول کے درمیان تھا۔ ہوسکتا ہے کہ کتابیں ملزم کو گئی ہوں۔ یہ بنڈل ملزم کی کمر پر لگا تو وہ گر پڑا۔ میں نے کوئی اور اس کے علاوہ کتابیں نہیں چھینکیں۔ ان کتابوں کا وزن دو یا ڈھائی سیر تھا۔ جب بنڈل کھلا تو کتابیں بھی گئیں۔ اس طرح پھی کتابیں سڑک پر وہ یا تین دویا ڈھائی سیر تھا۔ جب بنڈل کھلا تو کتابیں بھی گئیں۔ اس طرح پھی کتابیں سڑک پر جا گئیں۔ اس طرح پھی کتابیں سڑک پر جا گئیں سرڈک پر میں ہوئی کتابیں تھی ہوئے ویکھا۔ یہ دویا تین ہوئے دیکھا۔ پہلے میں نے کتابیں مارتے ویکھا بعد میں مقتول کی آواز کو سا۔ میں نے میں کیدار ناتھ کی کتابیں مارنے کے بعد اپنی کتابوں کا بنڈل ملزم کو مارا تھا۔ جو اس کو لگا گئی کتابوں کا بنڈل ملزم کو مارا تھا۔ جو اس کو لگا گئیدار ناتھ۔ کے کتابیں مارنے کے بعد اپنی کتابوں کا بنڈل ملزم کو مارا تھا۔ جو اس کو لگا تھے کیونکہ دہ آگے تین جا گر رہا تھا۔ ہم ملزم کو نہیں پکڑ سکتے کتابیں قارتے دوڑ رہا تھا۔ ہم ملزم کو نہیں پکڑ سکتے کتابیں قارد کو سات تھی کونکہ دہ آگے تین جو گئید دہ آگے تین بھاگ رہا تھا۔

عن زي الدين تبهيد بخشيد

پرمائدگی و کان مقتول کی دکان سے قریب ہے۔ پرمائد بھی ہمارے ساتھ تعاقب میں شامل ہو گیا اور ہم برہموساج روڈ پر آگئے۔ اگر ملزم اس مڑک کی طرف مز جاتا جو برہموساج کی طرف جاتا ہے، اور اس نے ایسا ہی گیا۔ ہمارے سوا اس وقت ملی ہوئی تھیں۔ میں نے ان روڈ پرکوئی اور نہ تھا۔ وہاں پر دوسری دکا نیس بھی اس وقت کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ان دوکانوں سے کسی دوسرے آدمی کو آتا نہیں دیکھا۔ ملزم نے فرار ہونے کی ہرممکن کوشش کی چونکہ ہم تعداد میں اس سے زائد تھے، لبذا وہ ایسا نہ کر سکا۔ ہمارے درمیان معمولی کی چونکہ ہم تعداد میں اس سے زائد تھے، لبذا وہ ایسا نہ کر سکا۔ ہمارے درمیان معمولی کی خونکہ ہم تعداد میں اس سے نائد تھے، لبذا وہ ایسا نہ کر سکا۔ ہمارے درمیان معمولی کوئی اور بکڑے جانے پر ملزم نے ازخود کہا کہ اس نے "رگیلا رسول'' کھنے والے سے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ الفاظ ملزم کے تھے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ اس نے کوئی اور الفاظ استعال نہیں کئے تھے۔ میری یاد معمولی ہے۔ ملزم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چورنہیں ہے اور جب اسے جھکڑی لگائی گئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لئے تھا کہ وہ چورنہیں ہے اور جب اسے جھکڑی لگائی گئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لئے تھا کہ وہ چورنہیں ہے اور جب اسے جھکڑی لگائی گئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لئے سے کی چوڑیاں ہیں۔

سب انسپکٹر نے میرا بیان دکان میں لیا۔ جب میرا بیان لیا جار ہاتھا تو وہاں پر
کیدار ناتھ، پر مانند، نا تک چند وغیرہ بھی موجود تھے۔ جھے دوسروں لوگوں کے نام یاد
نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے نام جانتا ہوں۔ مقتول کے چہرے کا رخ مشرق کی طرف
تھا۔ میری کمرمشرق کی طرف تھی کیونکہ دکان کا رخ بھی ای طرف ہے۔ مقتول مجھ سے
جنوب کی طرف تھا۔ کیدار ناتھ کا کام پارسل بنانا اور ان پر پہتہ لکھنا ہے۔ میں نہیں جانتا
کہ کیدار ناتھا اس وقت کیا کر دہاتھا۔ جب ہیں نے اس کو پہلے و یکھا تو وہ لکھ رہا تھا۔
سب السپٹر نے وہ بی کچھ لکھا جو ہیں نے بیان کیا۔ ہیں نے اس کو پہلے و یکھا تو وہ لکھ رہا تھا۔
سب السپٹر نے وہ بی کچھ لکھا جو ہیں نے بیان کیا۔ ہیں نے اس کے کھے کوئیس پر ھا۔
سید درست نہیں ہے کہ ہیں نے اپنے بیان میں پولیس کے سامنے کہا تھا کہ
راجپال مغرب کی طرف منہ کئے میری طرف بیٹھا ہوا تھا اور کیدار ناتھ اس کے زو کی بیٹے
دوکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہیں نے نہیں کہا تھا اور نہ ہی درست ہے کہ میں
دوکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔

میں نے پولیس کو بھی بچھ بتایا تھا جو پچھاس وقت عدالت میں بتایا ہے۔ نام لیتے ہوئے کہ میں سٹرھی پر کھڑا تھا۔ بید درست نہیں ہے جو کہ میں نے بیان میں پولیس کے سامنے ریکارڈ کرایا کہ میں نے طزم کواپنے ہاتھ میں ایک لمبا جاتو لئے ہوئے و یکھا اور منقنول برحملہ کرتے ہوئے دیکھا۔

یہ درست نہیں ہے جو میں نے پولیس کے سامنے کہا کہ میں نے درخقیقت ملزم کو مقتول کے سینے میں چاقو گھو نینے ویکھا ہے۔ جب میں نے دکان چھوڑی اس وقت مقتول کر چکا تھا۔ یہ درست نہیں ہے کہ میں نے اور کیدار ناتھ نے کچھ کتابیں ملزم کو ماریں لیکن اس نے جاتو مقتول کے سینے میں پیوست کر دیا تھا۔

سيشن جج

15-0-19

گواه نمبریم: –

نام نا نک چند ولدایل بوٹامل۔ ذات کھتری۔ سکنه جسپتال روڈ لا ہور۔ پیشہ: کلاتھ مرچنٹ۔

میری دکان مقول کی دکان سے انارکلی کی طرف ہے، اس کے درمیان ایک گل اور درزی کی دکان ہے۔ ہیں بیٹییں بتا سک کہ میری دکان کا رخ اس کے دروازے کی طرف ہے۔ ۲ اپریل کو ہیں اپنی دکان کے تھڑے پر بیٹیا ہواتھا۔ دو بیج دو پہر کے قریب ہیں نے راجپال کی دکان سے سنا کہ'' مارگیا مارگیا'' میں نے ایک شخص کوراجپال کی دکان سے سپتال کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے راجپال کے دونوں ملازم کیدار ناتھ اور بھگت رام کو اس کے چیچے بھا گتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس کے چیچے دوڑا۔ پر مانندجس کی دکان میری دکان سے دوسری طرف ہے، وہ بھی تعاقب کرنے والوں میں شامل ہوگیا۔ جس آدمی کا ہم تعاقب کررہے تھے۔ وہ ہم سے پانچ یا جی قدم آگے تھا۔ جس آدمی کا ہم تعاقب کررہے تھے۔ وہ ہم سے پانچ یا جی قدم آگے تھا۔ جس آدمی کا ہم تعاقب کررہے تھے۔ وہ ہم سے پانچ یا جی قدم آگے تھا۔ جس آدمی کا ہم تعاقب کررہے تھے وہ سیتا رام مرگیا ہے اب اس کے لڑکے ودیارتن اور پرکاش چندر اس کا کاروبار سنجالے سیتا رام مرگیا ہے اب اس کے لڑکے ودیارتن اور پرکاش چندر اس کا کاروبار سنجالے

عن زى الدين شهيد بينيد

ہوئے ہیں۔ جب وہ آدمی ٹال میں داخل ہوا تو ودیارتن نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور میں نے اس شخص کو وہاں دیکھا جواس وقت عدالت میں بطور ملزم کھڑا ہے۔ جس شخص کا ہم تعاقب کررہے ہتھے وہ پکڑے جانے تک میری نظروں سے

اوجمل نہیں ہوا تھا۔ بچھے پہ چا کے ملزم نے راجپال کوقل کر دیا تھا۔ پھر ہم ملزم کو مقتول کی دکان پر لائے جہاں پر اس نے کہا مقتول میرا دشمن نہیں تھا بلکہ میرے رسول معنی کا دشمن تھا اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ ہمارے دکان پر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد پولیس آئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے مقتول کو اس کی گدی پر مراہوا دیکھا۔ میں نے ایک زخم اس کے دل میں دیکھا۔ اُس کے کبڑے خون میں بھرے موئے نتھے۔ میں نے گدی کے نیچ پڑے ہوئے والی سی حوالے کہ دیا۔ والی کی گری پر عوار دیکھا۔ میں نے گدی کے نیچ پڑے ہوئے والی کی دکان پر معنول کی دکان پر معنول کی دکان پر معنول کی دکان پر دیکھا تھا۔ میں نے اُس کی ٹوٹ ٹوٹ کی بناء پر پہچانا۔ پولیس نے چاتو اپنے قبضہ میں دیکھا تھا۔ میں نے اُس کی ٹوٹ ٹوٹ کی بناء پر پہچانا۔ پولیس نے چاتو اپنے قبضہ میں دیکھا تھا۔ میں نے اُس کی ٹوٹ ٹوٹ کی بناء پر پہچانا۔ پولیس نے چاتو اپنے قبضہ میں دیکھا تھا۔ میں کا نام نہیں جانا۔

-:*しス* 

جب میں نے ملزم کو دیکھا وہ تیز بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھی تیز بھاگئے کی کوشش کی لیکن اس کی طرح تیز نہ بھاگ سکا۔ ہمارے درمیان فاصلہ ایک جیسا رہا۔ دوسرے تین تعاقب کرنے والے جھے ہے آگے تھے۔ جب ملزم لکڑی کے ٹال میں داخل ہوا۔ اُس وقت میں اس سے پانچ یا چھ قدم کے فاصلہ پر تھا۔ دوسرے تین تعاقب کرنے والے ملزم کے ماتھ ٹال میں داخل ہوئے۔ میں نے ددیارتن کو ملزم کو پکڑت کرنے والے ملزم کے ماتھ ٹال میں داخل ہوئے۔ میں نے ددیارتن کو ملزم کو پکڑت ہوئے۔ میں اس جمع ہو گئے۔ اس نے ملزم کو اسکیلے پکڑا۔ دوسرے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اگر چہ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی محروہ ایسا نہ کرسکا۔ تقریباً دس یا پندرہ آ دی جمع ہو گئے۔ میں سے دیارت کی بین سے دوال کی جمع ہو گئے۔ سے دیارت کی اس محرف سے آئے تھے۔ دہاں پرکوئی اس کوئی اس کوئی اس کوئی سے سے دوسرے جم آئے تھے۔ دہاں پرکوئی

پولیس آفیسرنہیں آیا۔ملزم نے جوالفاظ کے ان کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ الفاظ اُس نے مقتول کی دکان کے تھڑے پر کیے تھے۔

میں نے کیدار ناتھ اور بھگت رام کے الفاظ سے تھے کہ'' مار گیا، راجیال کو مار گیا'' ان الفاظ کو سننے کے بعد میں اپنی دکان کے اندر سے باہر آیا۔ میں نے بہت سے زخم و کھھے تھے۔ میں نے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان زخموں کا اندازہ لگایا تھا۔ میں نے ملزم کومقتول کی دکان سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری توجہ اس طرف شور میں نے ملزم کومقتول کی دکان اور مقتول کی دکان جہاں سے ملزم بھاگ رہا تھا کا مونے کی وجہ سے گئی تھی۔ میری دکان اور مقتول کی دکان جہاں سے ملزم بھاگ رہا تھا کا فاصلہ پندرہ یا جیس قدم کا تھا۔

میں اپنی دکان پر اکیلا تھا۔ اس وقت جبپتال روڈ کی تمام دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ملزم کو بھاگتے اور واپس اس کو پکڑ کرمقول کی دکان میں لانے کے لئے چار یا پائج منٹ کا وقت گزرا ہوگا۔ ہمارے دکان پر جبنچ ہی پولیس آگئی تھی۔ اس وقت پولیس نہیں آئی تھی جب ملزم نے وہ الفاظ کے بتھ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جہال تک مجھے یاد ہے میرا بیان دوسرول کے بعد لیا گیا تھا۔ دوسرے لوگوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیا تھا۔ یہ بیانات مقول کی دکان میں لئے گئے تھے۔ اس مقدمہ میں صرف گواہوں کے بیانات پولیس نے لئے تھے۔ میں نے ملزم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی میری موجودگی میں کیا جات ہوں۔ میں موجودگی میں کی دوسرے شخص نے اس سے کوئی سوال کیا یا ساتھا۔ میں وزیر چند کو جاتا ہوں۔ میں نے اس کو دکان پر دیکھا لیکن میں نے اس کو دہاں کو دہاں کو دکان پر دیکھا لیکن میں نے اس کو دہاں کو نال سے بکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس کو اس وقت مقتول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو اس سے کوئی بات نہیں کی۔

آر۔او۔اے۔ی سیش جج سیشن جج ۱۹۲۹۔۵۔۱۹۲۹

گواه نمبر۵:-

پر مانند ولد کیدار ناتھ۔عمر۳۳ سال۔ ذات کھتری۔ سکنہ ہیپتال روڈ الا ہور۔ بیشہ: بیپر مرجنٹ۔

میری دکان انارکلی کی طرف سے مقتول کی دکان سے چوتھی دکان ہے۔ ا اپریل کو دو بیج دو پہر میں اپنی دکان کے تھڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کیدار ناتھ ک آواز می جو کہدرہا تھا'' مارگیا، مارگیا پکڑو پکڑو' اور اس کو ایک آدی کے بیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے کیدار ناتھ کی چیخ و پکار سی تو اُس دوران میں نے ایک آدی کو مقتول کی دکان سے باہر دوڑتے ہوئے دیکھا اور کیدار ناتھ اس کے بیچھے تھا۔ بھگت رام بھی اس کے بیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اور نا تک چند بھی اس کا تعاقب کرنے میں شامل ہو گئے۔

وہ شخص ہپتال کی طرف بھاگا۔ ہیں اس شخص کے آگے بھاگا تا کہ ہم اس کو پکڑ لیس۔ وہ سیتا رام کے ٹال میں دوڑا جہال پر ودیا رتن اور پرکاش چندر نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم چاروں جو اس کا تھا قب کر رہے تھے وہاں بنتی گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ جس آ دی کا ہم تعاقب کر رہے تھے وہ اس بنتی گئے اور اس کو پکڑ اتو اس نے کہا کہ تاتھ نے کہا کہ اس نے راجیال کو مار دیا ہے جب ہم نے مازم کو پکڑا تو اس نے کہا کہ راجیال نے راجیال کو مار دیا ہے جب ہم نے مازم کو پکڑا تو اس نے کہا کہ راجیال نے رسول خدا ہے بیا ہی مان میں گرا کی تھی اور میں نے اس کا بدلہ لے لیا مرا ہوا و یکھا۔ اس کے رکھ کی تان میں گری پر مرا ہوا و یکھا۔ اس کے کڑے خوان میں بھرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی چھاتی مرا ہوا و یکھا۔ اس کے کڑے خوان میں بھرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی چھاتی مرا ہوا و یکھا۔ اس کے کڑے خوان میں بھرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی چھاتی مرا ہوا ہوا تھا جوخون سے بھرا ہوا تھا۔ اس جو تو کو میں نے عدالت میں بیجان لیا کو نگہ اس کی نوگ ٹو ٹی ہوئی تھی۔ اس بھر اس بولیس آگی اور اس کو بولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے بولیس افران بعد میں اسے دیمرا بیان بھی اس وقت لیا گیا۔

-:*\Z* 

جب میں نے پہلی دفعہ کیدار ناتھ کو دیکھا تو میری توجہ اس کی چنے و بکار کی طرف گئے۔ وہ اپنی دکان کے تھڑے سے اُتر رہا تھا اور طزم اس سے دوقدم آگے تھا جب کیدار ناتھ نے ہمیں بتایا کہ طزم نے مقتول کو جان سے مار دیا ہے تو پھر میں ''مار گیا مار گیا'' کا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے یا دہیں کہ جب ہم نے طزم کو پکڑا وہاں پر دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ جب طزم کو پکڑا گیا تو کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیااور نہ بی جمع ہو تھے۔ بہ سلزم کو پکڑا گیا تو کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیااور نہ بی بہتے ہو جھے سے میں سوال کے جھے۔ یہ کسی سوال کے جھے۔ یہ کسی سوال کے جھے۔ یہ کسی سوال کے جھے۔

جب ہم ملزم کو مقتول کی دکان پر لائے تو وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے سے ۔ بیں اس مقدمہ بیں کسی گواہ وزیر چند کونہیں جانتا۔ جب ہم ملزم کو مقتول کی دکان پرلائے تو وہاں بہت سے آ دمی جمع ہو گئے گر بولیس نے ان کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ بیس نے مقتول کو اپنی دکان کی گدی پر مرا ہوا و یکھا تھا۔ بیس بونے کی اجازت نہ دی۔ بیس نے مقتول کو اپنی دکان کی گدی پر مرا ہوا و یکھا تھا۔ بیس دکان کے اندر نہیں گیا۔ جب ہم ملزم کو دکان پر لائے تو وہاں ایک ہڑا ہجوم لوگوں کا تھا۔ پیروں میں بڑی تھیں۔ جن کو اٹھا کر دکان کے اندر لائے۔ بیہ کتابیں لوگوں کے پیروں میں بڑی تھیں۔

جب میں واپس ہوا تو دکان میں ایک یا دوآ دمی ہے جب میں نے مقتول کو گری ہے جب میں نے مقتول کو گدی پر مردہ دیکھاتو میرے اور مقتول کے درمیان کوئی شخص کھڑا نہیں تھا۔ میں نے چاتو اس وقت دیکھا جب مقتول گدی پر مردہ پڑا تھا۔ میں نے چاتو تھڑے پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ میرا بیان پولیس نے مقتول کی دکان سے باہر سڑک پر لیا تھا۔ دوسرے گواہوں کا بیان میرے سامنے نہیں لیا گیا اور نہ ہی میں نے سام جھے یا دنہیں جب میں نے کیدار ناتھ کی چیخ سنی میری دکان پر کوئی اور دوسرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کھھ گا کہ ہوں جو وہاں سے ہو

سكتاب دوڑ كئے ہوں۔ .

دوباره جرح:-

بجوم سزك برباهر جمع ہو گيا تھا۔

میشن جج ۱۹۲۹ء-۵-۱۹۳

گواه نمبر ۲:-

ودیارتن ولدسیتارام عرس۲۳ سال قوم آریا بسکندلا جور به پیشه: ایندهن فروش به

میری ایندهن کی دکان ہے جومقول راجپال کی دکان سے دوسوفٹ کے فاصلہ پر ہے۔ میری دکان مقول کی دکان سے خالف سمت ہمپتال روڈ پر ہے، وہاں رہتا ہمی ہوں گذشتہ اپریل کو دو ہبے دو پہر میں اپنے دفتر میں جیفا ہوا تھا جو میرے لکڑی ٹال کے سامنے ہے۔ ٹال میں داخلہ کے لئے ایک طرف سے کھلا ہے۔ ہم دات کواسے ایک کھڑکا سے بند کرتے ہیں۔

جب میں وقوعہ کے روز اپن دکان میں جیھا ہوا تھا تو میں نے شور سنا" پکڑو ا پکڑو، مار گیا مار گیا" بے شور متقول کی دکان کی طرف سے آرہا تھا۔ میرے دفتر کے دو دروازے اور دو کھڑکیاں جی ۔ ایک دروازہ اور کھڑکی مڑک کی طرف کھلی ہوئی تھیں، شور سننے اور کھٹے ہوئے دروازے میں سے مڑک پر دیکھنے سے میں نے ایک آدئی کو مرخ دھاری دار تمین پہنے دوڑتے ہوئے دیکھا جس کے تعاقب میں آٹھ یا وی آدئ میں مرخ دھاری دارتی کا تعاقب کیا جارہا تھا۔ وہ میرے ٹال کی طرف آرہا تھا۔ تب ٹال میں کھلنے والے دفتر کے دردازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آدی کو پکڑل لیا۔ تعاقب کرنے والوں کے پہنچنے پراس آدمی کو بکڑا اللے میں اور تعاقب کرنے والوں کے پہنچنے پراس آدمی کو بکر گوشش کی وہ محض جس کو ہم نے تا ہو کرلیا۔

تھا۔ ملزم علم الدین عدالت میں موجود ہے۔ تعاقب کرنے والوں میں کیدار تاتھ، بھگت رام، پر مانند اور تا تک چند تھے جن کو میں پہلے ہے جانتا ہوں۔ میں وہاں پر جمع ہونے والے آ دمیوں کے نام نہیں جانتا، ان کو پیچان سکتا ہوں جب میں نے ملزم کو پکڑا تو اس نے پہلے کہا کہ جھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ میں پہلے کہا کہ جھے جانے دو، میں اور دوسرے لوگ پھر ملزم کو مقول کی دکان پر لے مصطفیٰ میں پیڈیم کا بدلدلیا ہے۔ میں اور دوسرے لوگ پھر ملزم متواتر کہدرہاتھا کہ میں کوئی جوریا ڈاکونیس بلکہ میں نے رسول اللہ میں کوئی بدلدلیا ہے۔

پولیس بھی ای وقت دکان پر پہنچ گئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالہ کر دیا جس وقت پولیس نے اس کو ہتھاڑی لگائی تو ملزم نے کہا کہ یہ میرے لئے سونے کی چوڑیاں ہیں۔ پولیس ملزم کولوہاری گیٹ کی طرف لے گئے۔ ہیں نے مقتول کو دکان میں پڑے ہوئے و یکھا اس کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے اور اس کے جم سے خون بہدرہا تھا۔ مقتول تخت پوش پر پڑا ہوا تھا جہاں پر ڈیسک اور کیش بکس رکھا ہوا تھا۔ چاتو کی نوک بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چاتو کو ہیں نے عدالت میں شناخت کیا ہے۔ پولیس نے چاتو کی نوک بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چاتو کو ہیں نے عدالت میں شناخت کیا ہے۔ پولیس نے چاتو اس کی فہرست بنائی جس پر میں نے دستخط کے۔ نوسرے پولیس افسران بعد میں آئے اور ان میں سے ایک نے میرابیان لیا۔

-:07.

ملزم کے وکیل کے کہنے پر گواہ کے بیان کی کائی جو اس نے پولیس کو دیا تھا حوالے کی جاتی ہے۔

وہ تمام آدمی جوملزم کا تعاقب کرتے ہوئے میرے ٹال پر آئے وہ تمام کے تمام ہندو تھے۔ ملزم کے بدالفاظ کہنے کہ '' جھے جانے دو' کے درمیان کوئی وقفہ نہیں تھا۔ میرا بھائی پرکاش چندر میرے ساتھ دفتر میں تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ٹال میں گیا۔ اُس نے بھی ملزم کو پکڑنے تو عین اس وقت نے بھی ملزم کو پکڑنے تو عین اس وقت

المن شہر رہے۔ اور المان شہر المان ا

تعاقب کرنے والے لوگ بھی آگئے۔ ملزم ٹال میں واخل ہونے کے جاریا پانچ منت بعد گیا تھا جب میں نے اس کو پکڑا۔ میرا منہ میرے گھر کی طرف تھا جب میں نے ملزم کو پکڑا۔ میرا منہ میرے گھر کی طرف تھا جب میں نے ملزم کو پکڑا۔ ملزم نے ٹال سے باہر نگلنے کی کوشش کی اور مزاحمت نہیں کی اور مزیداندر جانے کی کوشش کی۔ یہ ورست ہے جو پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ میری رہائش کی طرف جارہا تھا چونکہ اس کا دروازہ بند تھا۔ لہٰذا وہ واپس تھہرا۔ میں نے بیآ ج نہیں کہا تھا کیونکہ بیہ مجھے ہے ہو چھا گیا تھا جھے وہ حقیقی الفاظ یاد نہیں ہیں جو ملزم نے کہے تھے بلکہ ان الفاظ کا نچوڑ بیان کیا ہے۔

مجھے یارنہیں کہ ملزم کو پکڑا گیا تھا تو اس نے پچھاور الفاظ بھی کے تھے۔ میں ملزم کو پہلے ہے نہیں جانتا جب ملزم کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس نے اپنا نام بتایا۔ شب میں نے اس کا نام سا۔ ملزم نے یہ کہا تھا کہ نہ تو وہ چور ہے اور نہ ہی ڈاکو۔ یہ الفاظ اس نے پولیس کے جھاڑی لگانے سے پہلے کہے تھے جب میں نے اس کو پکڑا تھا۔ مجھے یہ یارنہیں ہے کہ میں نے پولیس کے سامنے یہ کہا ہو کہ ملزم نے اپنا نام علم الدین ترکھان کہا ہواور کہا کہ میں چورنہیں ہوں اور اس نے مقتول کوئل کرنے کے بعد رسول ترکھان کہا ہواور کہا کہ میں چورنہیں ہوں اور اس نے مقتول کوئل کرنے کے بعد رسول اللہ میں جا ہو یہ درست ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طرم نے اپنا نام اس وقت بتایا تھا جب ہم اس کو ٹال سے مقتول کی دکان پر لیے جارہے بتھے۔ لہذا یہ درست نہیں ہے کہ جھے اس کے نام کا پتہ اس وقت چلا جب دہ پولیس کی تحویل ہیں تھا۔ جب ہم طرم کو لے کر مقتول کی دکان پر بہنچ تو سچے لوگ دکان سے باہر اور کچھے اندر موجود تھے۔ جب میرا بیان لیا جارہا تھا تو مقتول کی لاش کو ہپتال نہیں لے جایا عمیا تھا بلکہ دہ سڑک پر ایک بستر پر پڑک تھی۔ ایک مقتول کی لاش کو ہپتال نہیں لے جایا عمیا تھا بلکہ دہ سڑک پر ایک بستر پر پڑک تھی۔ ایک شخص جو تھڑے ہے پر کھڑا تھا وہ مسلمان دکھائی ویتا تھا۔ جب ہم نے طرم کو پکڑا اس وقت جائے وقوعہ پر کوئی اور شخص نہیں آیا تھا لیکن جب ہم اس کو مقتول کی دکان پر لا رہے تھے جائے وقوعہ پر کوئی اور شخص نہیں آیا تھا لیکن جب ہم اس کو مقتول کی دکان پر لا رہے تھے تو بہت ہے لوگ جمع ہو گئے۔ پر کاش چند بھی ہمارے ساتھ مقتول کی دکان پر آیا۔ ہیں تو بہت ہے لوگ جمع ہو گئے۔ پر کاش چند بھی ہمارے ساتھ مقتول کی دکان پر آیا۔ ہیں

نہیں جانیا آیا کہ پولیس نے اس کا بیان لیا یا نہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری موجود گی میں دویا تین آ دمیوں کے بیانات پولیس نے لئے تھے۔

یہ درست ہے کہ میں نے مجھٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا کہ جب میں نے ملزم کو دیکھا تو وہ میری رہائش گاہ کی طرف ہے آرہا تھا۔ دکان میں دوآ دمی تھے۔ ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں جس کا نام ڈاکٹر دھلا رام ہے دوسرامسلمان تھا جس کے بارے میں بعد میں پنہ چلا کہ وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر دھلا رام کی ڈسپٹری لوہاری گیٹ کے باہر سڑک پر ہے جو باغ کی طرف جاتی ہے۔ میں نے اس کا ذکر ملزم کے سامنے شہیں کیا تھا کہ جب اس نے بختھ کڑی پہٹی تو یہ کہا تھا کہ سونے کی چوڑیاں دی گئی ہیں۔ میری بین نے تعلیم کی خرا اور جہان پر میری میری میری کی طرف دوال اور چہان پر میری میری میری میری میری نے پکڑا وہ نقشہ میں اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے ملزم پکڑا تھا۔ ملزم میری رہائش گاہ کی طرف دوڑا اور پھر واپس مڑا جیسا کہ نقشہ میں دیکھایا گیا اور جہان پر میں نے پکڑا وہ نقشہ میں نورڈا اور پھر واپس مڑا جیسا کہ نقشہ میں دیکھایا گیا اور جہان پر میں نے پکڑا وہ نقشہ میں نیکڑا وہ نقشہ میں نیکڑا وہ نقشہ میں نورڈا اور پھر واپس مڑا جیسا کہ نقشہ میں دیکھایا گیا۔

سیشن جج ۱۹۲۹ –۵–۱۵

گواه نمبر ۷:-

نام وزیر چند ولد نہال چندے عمر ۵۰ سال قوم کھتری ۔ سکنه گوجرانواله۔ پیشہ: ٹھیکیداری۔

گذشتہ ۱۱ اپریل کو دو بجے دو پہر میں گورو گھنٹال کے دفتر بیٹھا ہوالالہ شام لال
ایڈیٹر سے بات جیت کر رہاتھا۔ اس میچ میں لا ہور پہنچا تھا۔ گورو گھنٹال کے دفتر کے بنچے
مفتول راج پال کی کتابوں کی دکان ہے جب میں دہاں بیٹھا ایڈیٹر سے با تیں کر رہا تھا تو
میں نے بنچ سے آ دازی "مار گیا مار گیا پکڑو" میں نے گلی میں کسی چیز کے گرنے کی آ داز
میں اور ایک آ دمی
میں اور جب میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو چند کتابیں سڑک پر گری تھیں اور ایک آ دمی
ہیپتال کی طرف بھاگ رہاتھا جس کے تعاقب میں دویا تین آ دمی ہے۔ تعاقب کرنے

والے چلا رہے تھے'' مار دیا ، مار دیا'' میں بھی جلایا، اس کو بکڑو اور جانے نہ دو، اور سیر ھیوں سے نیچے آیا اور نعاقب کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور سیتا رام کے ٹال کے نزد یک میں نے دویا تمن آ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے اس کو بکڑلیا تھا۔

میں نے ملزم کو عداات میں شاخت کرلیا۔ میں نے ملزم کو بازو سے بکڑا اور

پوچھاتم نے کیا کیا تھا؟ اس پر اس نے اپنا بازو چھڑایا اور کہا کہ میں نے بچھ نہیں چرایا

ہے۔ میں نہ تو چور ہوں اور نہ ہی میں نے بچھ کیا ہے۔ میں نے تو صرف رسول اللہ
حضرت محمد مصطفیٰ ہے بینے کی کا بدلہ لیا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں بتاتھا کہ اصل ملزم نے کیا کیا
تھا۔ ہم ملزم کومقول راجیال کی دکان پر واپس لائے لیکن میں اندر نہیں گیا۔

فیجھے پہ چا کہ ملزم نے راجیال کو جاتو سے قبل کیا ہے۔ میں پولیس کو لینے

اوہاری چوکی پر ممیا یہ یفتین کرنے کے لیے کہیں ملزم بھاگ نہ جائے۔ جس جاتو سے اس

نے قبل کیا تھا وہ دکان میں پڑا ہواتھا۔ میں نے پولیس چوکی میں جا کر واقعہ کے بارے
میں بتایا اور پچھ پولیس والے میرے ساتھ آئے۔ پولیس ملزم کو لے گئی فوری طور پر پچھ

یولیس افسران آئے اور بچوم بڑھ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پولیس نے دویا ڈھائی

بولیس افسران آئے اور بچوم بڑھ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پولیس نے دویا ڈھائی

حر رح: ۔

میں نے ملزم کو پکڑتے ہوئے نہیں و یکھالیکن جب ٹال کے قریب جائے ،
وقوعہ پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو اسے پکڑے ہوئے پایا اور پتہ چلا کہ وہ ٹال کے اندر
سے پکڑا گیا ہے۔ اس وقت ملزم کے ساتھ پاٹج یا چھآ دی ہتے، ان میں سے کی شخص کا
نام نہیں جانیا لیکن ان میں سے ایک یا دو کو پہچا نے کے قابل ہوں۔ ان میں سے سیتا
رام کے بیٹے نے ملزم کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ماسوائے متذکرہ افراد کے کسی اور شخص کو
مرک پرنہیں دیکھا۔ میں نے دوسرے دکا نداروں کو اپنی اپنی دکا نوں پر بیٹھا ہوا دیکھا۔
مرک پرنہیں دیکھا۔ میں نے دوسرے دکا نداروں کو اپنی اپنی دکا نوں پر بیٹھا ہوا دیکھا۔
مرران میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ جھے نہیں معلوم کے جن افراد نے ملزم کو پکڑا تھا دہ

سب کے سب ہندو تھے یانہیں۔ جب منزم زورے پکاراتواں وقت مجھے پیۃ چلا کہ وہ علاقہ کے مسلمان وکا ندارول سے مخاطب تھا۔ میں نے منزم کواس لئے ہازو سے پکڑا تھا۔ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ میرا ہاتھ اس کے بازو پر ہی رہا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ بھیلائے میں نے منزم کی دب بھی دیکھی تاکہ اس میں کوئی اور چیز چھپی نہ ہو۔ مجھے یا دنہیں کہ جب ہم منزم کو واپس لے کر آئے تاکہ اس میں کوئی اور چیز چھپی نہ ہو۔ مجھے یا دنہیں کہ جب ہم منزم کو واپس لے کر آئے تا کہ اس میں کوئی اور چیز چھپی نہ ہو۔ مجھے یا دنہیں کہ جب ہم منزم کو واپس لے کر آئے تاکہ اس میں کوئی اور چیز جھپی نہ ہو۔ مجھے یا دنہیں کہ جب ہم منزم کو واپس لے کر آئے

جب بحضے راجیال کے قل کے بارے میں معلوم ہوا تو میں بمشکل مقتول کی دکان پرایک منٹ رکا۔ میں فوری طور پر پولیس چوکی گیا۔ جہاں تک جھے یاد ہے کہ جب میں پولیس چوکی گیا۔ جہاں تک جھے یاد ہے کہ جب میں پولیس چوکی گیا تو لوگوں نے اس وقت اس کو بکڑا ہوا تھا۔ میرا بیان مقتول کی دکان سے باہرلیا گیا تھا۔ تین یا چار آدمیوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیا تھا۔ میں مقتول کو چہرے سے جانتا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے مقتول طزم سے چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ دو بارہ جرح: -

جس شخص کا تعاقب کیا جار ہاتھا اس نے سرخ دھاری کی تمیض سفید شلوار اور سفید پکڑی بہنی ہوئی تھی۔

جب میں بینج گئی میں آیا تو میں نے نعاقب کرنے سے پہلے چند آدمیوں کو نعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ملزم کوئبیں دیکھا۔

10-0-1919

گواه نمبر ۸:-

نام \_ آتما ولدگو پی مل عمر • سرال \_ ذات کمبوه \_ سکنه کمنی بازار لا ہور ۔ بیشہ: کہاڑیہ

آج سے تقریباً تین یا ساڑھے تین سال پہلے میں نے پانچ سو جاتو لا ہور چھاؤٹی کے میڈیکل شعبہ سے نیلامی میں خریدے۔ میں نے عدالت میں ان تین

ن زي الدين تهريد المستوالية المست

جا تو وں میں ہے ایک کی شناخت کرلی ہے جوملزم نے میری دکان ہے خرید اتھا جواب عدالت میں ہے۔

تقریباً ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہوا ہے خص ایک صبح ساڑھ نو بج کے قریب میری دکان پر آیا اور مجھ سے پوچھا کیا کوئی چاقو فروخت کرنے کے لئے ہے؟ میں نے دکان پر نیلام میں خرید ہوئے چاقو لگائے ہوئے تھے۔ ان میں سے دویا تین چاقو میں نے اس کو دکھائے۔ ان میں ایک چاقو کی قیمت ملزم نے مجھ سے پوچھی تو میں نے اس کی قیمت ایک روپیہ بتائی تھی اس نے مجھے دیں آئے کے جس پر میں نے انکار کر دیا۔ آخرا کے جس پر میں نے انکار کر دیا۔ آخرا کے روپیہ میں سودا ہوگیا۔

ملزم نے ان میں ہے ایک جاتو منتخب کیا اور کہا کہ اس کوعلیحدہ رکھوتا کہ میں والیسی پر روپیہ لے آؤں۔ وہ ایک گھنٹہ بعد والیس آیا۔ اُس نے مجھے روپیہ دیا اور میں نے جاتو اس کے حوالے کر دیا دو دن کے بعد دو پولیس آفیسر میری دکان پر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ یہ جاتو میری دکان پر تھے میں نے کہاں سے خریدے ہیں، میں نے ان کو بتایا۔ پولیس افسران نے دو جاتو گئے۔ انہوں نے ایک کاغذ پر پچھاکھا جس پر میں نے دستخط کر دیئے۔ میں اپ دستخط کو پیچانتا ہوں۔ پولیس افسران نے مجھ سے پوچھا آیا دستخط کر دیئے۔ میں اپ دستخط کو بیچانتا ہوں۔ پولیس افسران نے مجھ سے پوچھا آیا کہ میں نے کوئی جاتو فروخت کیا تھا جس پر میں نے ان کو جواب دیا کہ ہاں بیچا تھا۔

دو دن بعد بھے نوکھا تھانہ سول لائن بلایا گیا اور وہاں تھہرنے کو کہا۔ دو کھنے بعد جھے تھانہ سول لائن لے جایا گیا اور جھ سے پوچھا گیا کہ آیا میں اس شخص کو بہچان سکتا ہوں جس کے ہاتھ جاتھ جاتھ واقو فروشت کیا۔ جھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہال سات یا آٹھ آ دمیوں کی لائن گلی ہوئی تھی۔ میں نے تین دفعہ اس لائن کے گرد چکر لگائے اور آخر کار میں نے ملزم کو بہچان لیا جس کے ہاتھ میں نے چاتو فروخت کیا تھا۔ اگلے دن میں کار میں نے ملزم کو بہچان لیا جس کے ہاتھ میں نے جاتھ فروخت کیا تھا۔ اگلے دن میں نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا شہادتی بیان دیا۔ شناخت کے دوران افسران کرے میں موجود تھے۔ میں نے عدالت میں چاتو دیکھا اس کے بعد دو چاتو جو پولیس میری دکان موجود تھے۔ میں نے عدالت میں چاتو دیکھا اس کے بعد دو چاتو جو پولیس میری دکان

سے لا کی تھی وہ بھی دیکھے میں نے اس کو چند مخصوص نشانات کی وجہ سے شناخت کیا ہے۔ جب میں نے جاقو فروخت کیا تھا اس وقت اس کی نوک ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔

-: 7.

میں ملزم کو پہلے سے نہیں جانتا۔ وہ میری دکان پر پہلی مرتبہ آیا۔ میں نے اس
کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ملزم کو اس لئے پہچانا کیونکہ اس کے کان چھیدے
ہوئے تھے اور اس کی ناک کے دائیں جانب نشان تھا۔ ملزم نے چھیدے ہوئے
کا ٹول میں دھا کہ ڈالا ہوا تھا۔ بید میں نے اس کو شناخت کرتے وقت دیکھا۔ اس کے
علاوہ میں نے کوئی اور نشان نہیں دیکھا تھا۔ میں خصوصاً ان لوگوں کو دیکھا ہوں جو چاتو
خریدنے آتے ہیں۔

یں ہراس تحف کو بہچان سکتا ہوں جو دویا تین دفعہ میرے سے چاقو خریدتا

ہے۔ میں اپنا فروخت شدہ خاص چاقو شناخت کرسکتا ہوں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس تیم

کے کتنے چاقو عدالت میں ہے، ان پانچ سو چاقو وَں میں سے بچھ بڑے اور پچھ چھوٹے اور مختلف تنم کے ہے۔ میں چاقو خریدنے والے کا نام معلوم نہیں کرتا ہوں۔ میں خصوصا خریدنے والے کا نام معلوم نہیں کرتا ہوں۔ میں خصوصا خریدنے والے کی شکل کو یاد رکھتا ہوں تا کہ اگر وہ چاقو سے کوئی واردات کرے تو میں اس کو بہچان سکوں۔ جس روز میں نا کہ اگر وہ چاقو فروخت کیاتھا اس روز میں ڈاکٹر دھلا رام کے درخواست کرنے پر اس کی بچھ چیزیں و یکھنے گیا تھا۔ میرے ساتھ پانچ یا چھا در کہاڑ ہے بھی گئے تھے۔ میں ان میں سے کسی کہاڑ ہے کانام نہیں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر دھلا رام وہاں پر تھا میں اس کے ساتھ انارکلی کی طرف نہیں گیا لیکن جب ہوں۔ ڈاکٹر دھلا رام وہاں پر تھا میں اس کے ساتھ انارکلی کی طرف نہیں گیا لیکن جب ہم وہاں پر سے تو اس کے جیٹے نے آکر بتایا کہ ایک قبل ہوگیا ہے۔ ڈاکٹر دھلا رام نے دکان کوتالا لگایا وہ چلاگیا۔

اس کے بعد میں گھر واپس آگیا۔ میں نے دوسرے کیاڑیوں کو دو ہیج دوپہر ملایا۔ یہ کہاڑیئے پانی والے تالاب کے قریب رہتے ہیں۔ میں نے تقریباً پندرہ منٹ

خى زى كى الدين تبهيد بينية

تک ڈاکٹر کی چیزوں کو دیکھا۔ میری نظر انچھی نہیں ہے۔ میں بچاس قدموں ہے کی کی شکل نہیں بہچان سکتا۔ جب ملزم میری دکان پر آیا تو اس نے تمیض شلوار اور پگڑی بہنی ہوئی تھی۔ مجھے ان میں ہے کسی کا رنگ یا دنہیں ہے جب میں نے ملزم کی شناخت کی اس وقت اس نے دوسرے کپڑے بہنے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے زیادہ میلے تھے۔ اس وقت اس نے دوسرے کپڑے بہتے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے زیادہ میلے تھے۔ اس وقت ملزم کے کان چھیدے ہوئے نہیں ہیں اور ان میں دھا کے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اپنی طزم کے رخسار کی ہڈی یا ماتھے پر کوئی نشان نہیں دیکھے تھے۔ اس وقت اس نے اپنی مرزم کے رخسار کی ہڈی یا ماتھے پر کوئی نشان نہیں دیکھے تھے۔ اس وقت اس نے اپنی گڑی ماتھے پر موئی تھی۔

وکیل کی درخواست پر طرم کے چبرے کا معائد کیا گیا اور باکیں رضار کی برنشان اور ناک کی دائیں جانب بھی چوٹ کا نشان موجود تھا۔ باتھے کا نشان اور ناک کی دائیں جانب بھی چوٹ کا نشان موجود تھا۔ باتھے کا نشان دونوں نشانوں سے زیادہ نمایاں ہے۔ طرم کے کان کی لو میں چھیدے جائے کے نشانات نہیں ہیں۔ البتہ ان کو شیشہ کی مدد سے دیکھا جا کہنا ہے کہ کان کے چھیدے جانے کے نشان ضرور تھے۔ کتے عرصہ پہلے تھے یہ کہنا ناممکن ہے۔ یہ کہنا دوسہ میں دویا تین دفعہ میری درست نہیں ہے جیسا کہ پولیس کے سامنے کہا ہے کہ طرم کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا یا ہے کہ دکان پر آچکا ہے۔ میں نے میں نہیں کہا کہ طرم کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا یا ہے کہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے اور ان میں دھا کہ بھی تھا۔ جب اُس سے مخصوص حاق و ان میں دھا گہ بھی تھا۔ جب اُس سے مخصوص حاق و ان میں دھا گہ بھی تھا۔ بولیس کے جس نے کہا گیا جو اس نے طرم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ پولیس کے نش کردہ چاتوؤں میں سے اس نے ایک اٹھایا۔ میں نے ایس بہت سے چاتو فروخت کیا جیں۔

دوباره جرح:

جب ملزم میری ددکان پر دوموقع پر جاتو خریدنے آیا، اس دفت وہ میرے سے دوقدم کے فاصلہ پر کھڑا تھا۔

یولیس ملزم کومیری دکان پرتبیس لے کر آئی۔

سيش جج

10-0-,1979

گواه نمبر ۹: –

رحمت خان ولد نامعلوم عمر ..... ذات ..... سکنه تھانه کچهری پیشه: کانشیبل نمبر ۲۰۴۵

گذشتہ ۲ اپریل کویں انارکلی بازار میں ڈیوٹی پرتھا۔ جب میں اوہاری گیٹ چوک کے قریب پہنچا تھا ایک لڑکا جس کی عمر۱۰ یا ۱۲ سال تھی نے مجھے بتایا کہ راجپال کو قتل کر دیا گیا۔ میں راجپال کی دکان جب بتال روڈ گیا جب میں ودیارتن کے ٹال کے قریب پہنچا تو میں نے ملزم کو دو تین آ دمیوں میں گھرا ہواد یکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ملزم نے راجپال کو قتل کر دیا ہے۔ برکت علی ہیڈ کاشیبل اور شیر محمد کانشیبل بھی تقریبا ای وقت موقع پر پہنچ گئے۔ ہم مقتول کی دکان پر پہنچ گئے وہاں پر مجھے ہیڈ کانشیبل برکت علی فن کیا فن کیا نے ہم شقول کی دکان پر پہنچ گئے وہاں پر مجھے ہیڈ کانشیبل برکت علی نے ہم شقول کی دکان کے ہم سے انسیکٹر کو واقعہ کے بارے میں اور شھر کی گیا۔ تھانہ کچری میں ٹیلی فون کیا اور شھر کی کو واپس مقتول کی دکان پر آیا۔ میں نے ملزم کو چھکڑی گاور ایس مقتول کی دکان پر آیا۔ میں نے ملزم کو چھکڑی گاؤں اور اس کو پولیس چوکی اوہاری گیٹ لے آیا۔

سب انسپکڑ جلال دین نے چند ہاتیں معلوم کیں اور وہ جائے وقوعہ پر چلا کیا۔ میں ہتھ راجیال کو اس کی دکان میں مردہ پایا۔ جب میں ہتھ رکی لینے گیا تو ہیڈ کان میں مردہ پایا۔ جب میں ہتھ کڑی لینے گیا تو ہیڈ کانشیبل مرحمہ مقتول کی دکان میں موجودر ہے۔

-:乙*?* 

میں نے ملزم اور اس کے پکڑے جانے والوں کو ٹال کے نزدیک ویکھا۔ وہ اس کومفتول کی دکان پر لا رہے تھے۔ملزم کو تین کہتے زائدافراد نے پکڑا ہوا تھا۔ اس

عن زي الدين شهيد المسيد المسيد

وقت وہاں پر اور کوئی نہیں تھا۔ برکت علی اور شیر محمد میرے ساتھ مقتول کی دکان پر آئے ،
سقے۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو بیس یا پچپیں لوگ وہاں جمع ؛و گئے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ملزم کو پکڑ رکھا تھا۔ ان میں سے میں صرف اس شخص کو جانتا ہوں اور اُس نے ودیارتن کی طرف اشارہ کیا۔

سیش جج ۱۹۲۹–۵–۱۸

گواه نمبر ۱۰:-

بركت على مبيد كانشيبل ثريفك ويوفى لا مور-

گذشتہ ۲ اپریل کو بیں او ہاری گیٹ چوک پر دو بجے ڈیوٹی پر تھا۔ میں کوتوالی ہے آرہا تھا۔ بیں نے سنا کہ راجیال کوئل کر دیا گیا ہے۔ بیں سائکل پر تھا بیں شیر محمد کانٹیبل کے ساتھ مقتول کی دکان پر آیا۔ جب میں جائے وقوعہ پر پہنچا تو میں نے ملزم کو دوآ دمیوں کے درمیان کچڑے ہوئے دیکھا جواس کومقتول کی دکان پر لا رہے تھے۔ ان دونوں آ دمیوں نے ملزم کو ہازوؤں سے کچڑا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ اور کوئی آ دمی نہیں تھا۔

مقتول کی دکان پر جیس یا مجیس افراد جمع ہو چکے تھے۔ رحمت خان کانسیبل محصاس وقت راستے ہیں ملاجب ہم مقتول کی دکان پر جارہ سے تھے۔ ہیں نے راجپال کو دکان پر مردہ پایا اور اس کی جہاتی ہیں ایک زخم تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملزم نے راجپال کوئل کر دیا تھا۔ ہیں نے رحمت خان کولو ہاری گیٹ پولیس چوکی جھکڑ یال لانے کے راجپال کوئل کر دیا تھا۔ میں نے رحمت خان جھکڑ یا لایا۔ ہیں نے اس کو جھکڑ کی لگائی اور پولیس چوکی اور پولیس جوکی اور پولیس کے کے۔

اس ونت لوگوں کا جموم بڑھ گیا تھا۔ جب میں ملزم کو بھیج رہاتھا۔ اس وقت تارا چند ہیڈ کاشیبل موقع پر آیا۔مقتول کی لاش گدی پر پڑی ہوئی تھی اورخون آلود جاتو ڈیسک کے نزدیک پڑا ہواتھا۔ جاتو کی لوک ٹوٹ می تھی۔ دہاں پر بچھ کتابیں بھی بھری

ہوئی تھیں۔ وہاں پر کوئی تخت پوٹن ہیں تھا۔ عدالت میں جو جاتو ہے یہ وہی ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ تارا چند نے جاتو اپنے قبضہ میں لے لیا اور ضروری فرد تیار کی جس پر میرے دستخط ہیں جب تارا چند فرد تیار کر رہاتھا سب انسپکڑ جلال دین وہاں آیا اور اُس نے وہاں اُناوائری شروع کر دی۔

۔ وہاں انکوائری شروع کر دی۔

\*\*\*

-: 7.

راجپال تنومند شخص تقا۔ جاقو کی ٹوٹی ہوئی نوک کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہل سکی۔ سیشن جج

14-0-1949

گواه نمبراا: -

تارا چند میز کانشیبل نمبر ۱۲۵۸ تھانہ کچبری

گذشتہ ۱ اپریل کو دو ہے دو پہر میں سیتلا مندر کی طرف آرہا تھا کہ میں نے شورسنا کہ راجیال کوئل کر دیا گیا ہے۔ میں فوری طور پرمقتول کی دکان کی طرف دوڑا۔ میں اس کی دکان کو جانتا تھا۔ میں نے برکت علی ہیڈ کانشیبل اور دویا تین آ دمیوں کو مقتول کی دکان کے اندر دیکھا اور باہرلوگوں کا جموم تھا۔

راجپال اپن دکان کی گدی پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی چھاتی پر زخم تھا اور اس کے کپڑے خون آلود ہے۔ ایک ٹوک ٹوٹا خون میں بھرا ہوا چاقو کیش بکس اور مقول کی لاش کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ میں نے چاقو کو اپنے قبضہ میں لیا اور سپر دگی کی فہرست بنانے لگا۔ جب میں فہرست تیار کر رہاتھا سب انسپکڑ جلال دین وہاں آیا۔ سب انسپکڑ جلال دین وہاں آیا۔ سب انسپکڑ نو دری طور پر اس کا خاکہ کھینچا اور اُس کی ہوایت کے مطابق میں نے اُس کا پارسل بنایا۔ زیر بحث چاقو وہ ہی ہے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ منایا۔ زیر بحث چاقو وہ ہی ہے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ دس یا پندرہ منٹ کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ جب میں دس یا پندرہ منٹ کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ جب میں

# 

مقتول کی دکان پر بہنچااس وقت تک ملزم کو پولیس چوکی بھیج ویا گیا تھا۔

تقریباً جاتو کا بورا کھل خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے فرش پرخون کے دھے تہیں دیکھے تھے۔

سيشن جج

10-0-1979

گواه تمبر۱۱:-

لالهملكه راج مجستريث درجه ادّل لا مور

میں ای ایک پی ای د کھتا ہوں۔ پولیس کی درخواست پر میں نے 9 اپریل ١٩٢٩ء كو بوليس لائن مين شناخت پريد كرائي- پريدكا مقصد ملزم علم الدين كي شناخت كرانا تقاله ملزم علم الدين سول لائن كي حوالات ميس تقاله كواه يوليس لائن ميس نبيس تقا بلكه وہ تھانہ نولکھا میں تھا۔حوالات ایمپرس روڈ سے سوگز کے فاصلہ پر ہے۔ میں نے حوالات میں ملزم کی شناخت چودوسرے آدمیوں کے ساتھ کرائی۔

تقریباً سات یا آ تھ منٹ کے بعد پریڈ تیار ہوگئے۔ میں نے کواہ آتما رام کو حوالات میں لائن میں داخل ہوتے ایمپرلیں روڈ کی طرف سے دیکھا۔ جدھر سے وہ آیا وہاں سے وہ پر پرکوبیں دیکھ سکتا تھا۔ ملزم پر پیر میں نمبر دو پر دائیں طرف میرے ہائیں کھڑا تھا۔ مزم نمبر دویہاں پر اپنی مرضی ہے کھڑا تھا۔ میں نے اس کو اس نمبر پر کھڑے ہونے کوئیں کہا تھا۔ ملزم کے علاوہ تنین اور آ دمیوں نے شلوار پہن رکھی تھی۔ملزم کے ماتھ چاراور آ دمیوں نے بھی شناخت پریٹر میں مگڑی بہن رکھی تھی۔ دوسرے افراد کے علاوہ ماسوائے دین محمر کے وہ ملزم سے مشابہت رکھتا تھا۔ میں بینبیں کہدسکتا کہ وہ دوسرے افراد سے چھوٹا تھا یا بڑا۔ کواہ آتما رام کو اس کرے میں بلایا کیا جہال پر

شاخت پریڈکا انعقادتھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میرے ساتھ کمرے میں انسپکڑ جواہر لال تھا گواہ نے شاخت پریڈ کے گرد ادھرے ادھر کا چکر لگایا اور پھراس نے ملزم علم الدین کو شناخت کر لیا۔ آتما رام سے کہا گیا تھا کہ وہ اک شخص کی شناخت کرے جس کے ہاتھ اس نے چاقو فروخت کیا تھا جس پر گواہ نے کہا تھا کہ بیدوہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اس نے چاقو فروخت کیا تھا۔ اس پر میں نے پریڈ کی رپورٹ تیار کی۔

-:しァ

میں پولیس لائن شام ہم بیج یا ۵ بیج پہنچا تھا۔ میں وہاں پر نصف گھنٹہ رہا وہ چے افراد جن کو پر پٹر میں شامل کیا گیا تھا وہ میرے سے پہلے وہاں موجود ہتے۔ میں ان چچا فراد کونہیں جا نتا اور نہ ہی مجھے ان کے نام معلوم ہیں۔ ان چچآ دمیوں نے اپ نام مع ولدیت کے مجھے وہے اور اپنا نام پنتہ بھی بتایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بید درست ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ آیا گواہ آتما رام ان چچآ دمیوں میں سے کی کو نہیں ۔ میں نہیں کہ کہ آیا گواہ آتما رام ان چچآ دمیوں میں سے کی کو پہلے سے جانتا تھا یانہیں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ چار آ دمیوں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی جن میں نئیں افراد شلوار اور گھڑی پہنی ہوئی تھے۔ میرا تاثر بیہ ہے کہ ملزم کے علاوہ دوسروں نے بھی شلوار اور گھڑی پہنی ہوئی تھے۔ میرا تاثر بیہ ہے کہ ملزم کے علاوہ دوسروں نے بھی شلوار اور گھڑی پہنی ہوئی تھی۔

میں نے ملزم کے چہرے پر ایبا کوئی نشان نہیں دیکھا جس سے اس کی شاخت میں آسانی ہو۔ اگر ملزم کے چہرے پر کوئی نمایاں نشان ہوتا تو پھر میں اس کو ضرور نوٹ کرتا۔ میں نے ملزم کے کانوں میں کوئی دھا گرنہیں دیکھا تھا۔ میں اب بھی اس کی ناک یا چہرے پر کوئی نشان نہیں دیکھتا ہوں۔ ملزم اور گواہ کے درمیان سات یا آثرہ فٹ کا فاصلہ تھا۔۔

مجھے یا دنہیں کہ ملزم کا لباس صاف ستھراتھا یا گندہ اور دوسرے افراد کے لباس کے بارے میں بھی بھے یا دنہیں۔ میں نے ملزم کی شناخت پریڈ میں چھ افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے بچھ حاضر ہیں۔ میں نے جگہہ کی تنگی ہونے کی وجہ

ے زیادہ افراد شامل نہیں کے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ ملزم نے مجھے بنایا ہو کہ شناخت

ہے ہہلے اس کی نشاندہی کی جا چکی تھی۔ اگر وہ ایسی شکایت کرتا تو پھر میں اس کو کاروائی
میں ضرور لکھتا۔ اس پر ٹیڈ کے دوار ن میں ملزم سے تمن یا چارفٹ سے زیادہ تریب نہیں
رہا تھا۔ مجھے اس کے چبرے یا کان پر کسی شم کے نشان نظر نہیں آئے ، جس انداز سے
گواہ نے ملزم کی نشاندہی کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملزم کی شناخت درست
ہوئی ہے اور اس کو پہلے ہے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔

سيشن جج

10-0-1949

گواه نمبرسا:-

نام بنس راج میڈ کانشیبل نمبر ۱۸۱۸ تھانہ بچبری۔

میں راجیال کی لاٹ کو اس کی دکان سے پوسٹ مارٹم کے لئے لے کر گیا تھا میہ پوسٹ مارٹم تک میری تحویل میں رہی۔ پوسٹ مارٹم تک کسی بھی شخص نے کوئی مدا فلت نہیں کی۔منقول کے جسم سے کیڑے پوسٹ مارٹم سے پہلے اتار لئے گئے تھے۔

-:ひス

مقتول ایک تنومند شخص تھا اس کا قد ۵ فٹ ۲ انچ تھا۔

سيش جج

10-0-1959

گواه تمبر ۱۱:-

مردهاری لال دلد پندست نقورام عمره مال سکندلا بور ... پته: اسسنن سپرندندندنش دی اے دی سکول بورد گک باوس ..

میں مقتول کی لاش کے ساتھ بوسٹ مارٹم کے لئے گیا اور ڈاکٹر کے سامنے لاش کی شاخت کی۔ راستہ میں کسی نے بھی کوئی مداخلت نہیں گی۔ میں مقتول کو کئی سالوں سے جانتا تھا۔

-: 7.7.

کوئی نہیں۔

سیش جج ۱۹۲۹–۵-۵۵

گواه نمبر۵۱:-

نام مجمع عنمان ولد عبدالبحان ۔ ذات سید ۔ سکند مزیک پیشد ڈرانٹ مین ۔
میں نے نقشہ ای ایکس ہے / پی تیار کیا۔ یہ دس فٹ ایک انج کے سکیل پر
درست بنایا گیا ہے۔ میں وقوع کے روز وہاں پر شام کو گیا اور مختلف لوگوں نے جو
مقامات مجھے دکھائے ان کو میں نے نقشہ پر ظام کیا ہے۔

-:כ

یوائٹ نمبر کی جانب و دیارتن ( گواہ نمبر ۲ ) اور پرکاش چندر نے نشاندہی کی تھی۔ پوائٹ نمبر ۸ بیر کی تھی۔ پوائٹ نمبر ۸ بیر کاش چندر کے نشاندہی کی۔ دونوں پوائٹ نمبر ۸ پر ان دونوں اشخاص نے نشاندہی کی۔ دونوں پوائٹ کی اور ۸ کے درمیان فاصلہ بیانے ان دونوں بوائٹ کی اور ۸ کے درمیان فاصلہ بیانے کے مطابق بنایا گیا ہے۔

ٹال میں داخل ہونے کی چوڑائی اٹھارہ فٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر ۸ اور بوائنٹ نمبر ۸ اور بوائنٹ نمبر ۸ اور بوائنٹ نمبر ۸ کے درمیان فاصلہ ۱۱ فٹ کا ہے۔ بوائنٹ نمبر اکے درمیان فاصلہ ۱۱ فٹ کا ہے۔ اور ڈوٹ لائن کا فاصلہ ۳۳۲ فٹ کا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ٹال میں داخل اور ڈوٹ لائن کا فاصلہ ۳۳۲ فٹ کا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ٹال میں داخل

من زي الدين شبيد يسيد المستوالية المستوالية

ہونے اور باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بوائٹٹ نمبر ا اور تھڑے کے درمیان سات فٹ کا فاصلہ ہے۔

گواه نمبر ۱۷:-

نام خوشحال چند ولد لاله گزگابش-عمر۳۲ سال ـ ذات آژوا ـ سکنه ـ قلعه گوجر

س سنگھ۔

پیشه: دکاندار

جس روز راجپال قتل ہوا مجھے انسپکٹر جواہر لال نے بولیس لائن بلایا۔ میری موجودگی میں انسپٹر جواہر لال نے بائی بلایا۔ میری موجودگی میں انسپٹر جواہر لال نے ملزم کی قمیض اور شلوار کواٹر گارد بولیس لائن میں اتر وائی۔ان کپڑوں برخون کے دھے تھے۔

ان کومیری موجودگی میں پارسل بنانے کے بعد سیل کر دیا گیا۔ اس سمن میں کاغذات تیار کئے محنے جن پر میں نے دستخط کئے۔ میں یادداشت ایکس پی اکے دیکھتا ہوں جس پرمیرے دستخط شبت ہیں۔ان دونوں کپڑوں قمیض اور شلوار کا پارسل بنانے سے پہلے میں نے ان پردستخط کئے۔زیر بحث اس قمیض اور شلوار کو شناخت کرتا ہوں۔

-:ひぶ

جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمیض کی دائیں آسٹین پر کہنی کے نزدیک اور شلوار کے دائیں آسٹین پر کہنی کے نزدیک اور شلوار کے دائیں طرف بر محفظے کے نزدیک خون کے دھبے تھے۔ دونوں وھبے نہایت ہی معمولی نوعیت کے نتھے۔

گواه نمبر ۱:-

نام شیر محد کانشیبل تمبر ۱۸۹۳ تفانه کچهری۔ ۱۸ اپریل کو مجھے السیکٹر جوانیر لال اور سب انسیکٹر جلال دین نے دو پارسل

دیئے۔ ان میں سے ایک میں کپڑے اور دوسرے میں جاتو تھا۔ میں ان کو لے کر کیمیکل ایگزامیز کے حوالے ان دونوں پارسل کیمیکل ایگزامیز کے حوالے ان دونوں پارسل کو کیا۔ یہ کپڑے ایک قمیض اور ایک شلوار پرمشمل تھا۔

-:しス

میں اس افسر کا نام نہیں جانتا جس نے بیہ پارسل لئے ہتھے۔ سیشن جج

10-0-1949

گواه نمبر ۱۸:-

نام غلام نی کانشیبل نمبر ۲۷۱ اتفانه کیجری۔ جرح کے لئے اس کی شہادت غیر ضروری مجھی جاتی ہے۔

-:しス

ِ کوئی نہیں۔ عدالتی کاروائی ملتوی کی جاتی ہے۔

سیش جج ۱۹۲۹ - ۵-۵

گواه نمبر 19:-

نام جلال دین سب انسپکڑ نمبری ۲۳۳۰ تھانہ کچبری۔ گذشتہ ۱ اپریل دو بیج دو پہر کو جھے تھانہ محرر نے بتایا کہ ایک ٹیلی فون چوکی لوہاری گیٹ کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ راجیال کوقل کر دیا گیا ہے۔ میں فورا جائے وقوعہ پر گیا۔ ابھی میں راستہ ہی میں بھا کہ ہیڈ کانٹیبل نے مجھے بتایا کہ تملہ آور گرفار گر

لیا گیا ہے اور اس کو پولیس چوگی او ہاری گیٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ میں پھر پولیس چوگی گیا اور وہاں پر میں نے مزم علم الدین کو پولیس کی تخویل میں پایا۔ میں نے مزم اور اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ میں نے مزم کی قمیض کی وائیس آستین پر چھوٹے خون کے دھیے دیکھے۔ عدالت میں وہی قمیض ہے۔ اس کی شلوار کے وائیس طرف بھی خون کے دھیے تھے۔ عدالت میں وہی قمیض ہے۔ اس کی شلوار کے وائیس طرف بھی خون کے دھیے تھے۔ یہ بھی اس وقت عدالت میں ہے۔ مزم کا معائنہ کرتے وقت میں نے اس کی بائیس ہتھی کی انگوشی والی انگی اور تیسرا ہائیس ہتھی کی انگوشی والی انگی اور تیسرا بائیس ہتھی کی انگوشی والی انگی اور تیسرا اس کی کہنی پر دیکھا۔ میں نے ڈائری میں ان نشانات اور خون کے دھبوں کولوٹ کیا۔ بعد میں اس یا دواشت کے نوٹ کوٹ کوٹ کر دیا۔

میں نے ملزم کے کپڑے اس لئے نہیں بدلوائے کیونکہ جھے جائے واردات پر سوا دو ہجے پہنچ گیا۔ میں نے مقتول کی لاش کا جہنچ کی جلدی تھی۔ میں جائے واردات پر سوا دو ہجے پہنچ گیا۔ میں نے مقتول کی لاش کدی پر بڑی ہو کی دیکھی۔ اس کا سر الماری سے دگا ہوا تھا۔ تارا چند ہیڈ کانٹیبل نے چاتو اسے قبط اور برآ مدگی فہرست تیار کر رہا تھا۔ چاتو خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ فہرست پر میرے دستخط شبت ہیں۔ میں نے چاتو کا خاکہ کھینچا اور اس کا پارسل بھی میری موجودگی میں بنایا گیا جس پر میرے دستخط ہیں۔

اس کے بعد میں نے انگوائری کا آغاز کیا اور کیدار ناتھ کا بیان لیا اور اس کو ایف آغاز کیا اور کیدار ناتھ کا بیان لیا اور اس کو ایف آئی آرتصور کیا گیا۔ اس کو ہیں نے تھانہ میں ورج کرنے کے لئے بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے ودیا رتن ، بھگت رام ، نا تک چند اور پر مانند کے بیانات ریکارڈ کئے۔ جب میں بھگت رام کا بیان لے رہا تھا تو پولیس کے اعلیٰ حکام وہاں پر پہنچ گئے۔ بھر میں نے رخموں کی اور تفتیش قبل کی رپورٹ شروع کی۔ میں نے مقتول کے سر پر کوئی زخم نہیں دیا نے رخموں کی اور تفتیش قبل کی رپورٹ شروع کی۔ میں نے مقتول کے سر پر کوئی زخم نہیں دیا ہے۔ یہ سبتال روانہ دیکھا۔ میں نے بنس راج بیڈ کا شیبل کو لاش کے پوسٹ مارٹم کے لئے سبتال روانہ کیا۔ تفتیش کے دوران بند چلا کہ ملزم نے جاتو گئی بازار کے ایک کہاڑ یہ سے خریدا تھا۔ کیا۔ تفتیش کے دوران بند چلا کہ ملزم نے جاتو گئی بازار کے ایک کہاڑ یہ سے خریدا تھا۔ پینانچہ کا اپر بل کو میں اور انسپکٹر جو اہر لال بتائے ہوئے ہد پر آتما رام کی دکان پر گئے۔ چنانچہ کا اپر بل کو میں اور انسپکٹر جو اہر لال بتائے ہوئے ہد پر آتما رام کی دکان پر گئے۔

اس کی دکان پر بیندرہ جاقوای طرح کے لگے ہوئے تھے جیبا کہ ایک اس وقت عدالت میں ہے۔ ہمارے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ ای قتم کا ایک جاقواس نے کل بیجا تھا۔ ملزم کے وکیل نے گواہ کے بیان کے اس حصہ پراعتراض وفعہ ۱۶۲۶ ضابطہ فوجد داری کے تحت کیا۔

ہم نے آتما رام ہے دو چاتو لئے تا کہ ان کا موازنہ کیا جا سکے اور اس ضمن میں فرد تیار کی۔

سوال: آپ کوکس سے معلوم ہوا کہ جاقو مقتول کے پاس کہاں پڑا ہواتھا؟ اس کو کہاں سے خریدایا حاصل کیا گیا؟

ملزم کے وکیل نے اس پر اعتراض ان وجوہات کی بناء پر کیا کہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا قانون شہادت کی دفعہ ۲۷ کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس کے بارے میں ہائیکورٹ کا ایک فل بینج فیصلہ دے چکا ہے۔ استفاشہ سیر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ملزم نے چاقو خرید نے والی دکان کی ازخودنشاندہی کی ہے۔

میری رائے میں ملزم نے جو پتہ بتایا ہے کہ اس نے کہاں سے یہ چاقو خریدا تھا۔ حقائق پر بنی ہے کہ اس نے یہ چاقو آتما رام کی وکان سے خرید اتھا۔ یہ مسئلہ اس وقت عدالت میں زیر بحث بھی ہے۔ یہ حقیقت میں ذہنی علم ہے جس کی وجہ سے پولیس نے ملزم سے آتما رام کی دکان کا پتہ دریافت کیا۔ اُس نے چاقو وہاں سے خریدا البذا میرے نزدیک ایس سوال کی اجازت دی جاتی ہے۔

ملزم نے ہم کو بتایا تھا کہ اس نے بیخصوص چاقو کھٹی بازار میں واقع دکان سے خریدا تھا۔مقتول کو اپنی حفاظت کے لئے پولیس گارد مہیا کی گئی تھی۔ وقوعہ کے روز بھی ایک کانٹیبل اس کی حفاظت کے لئے دیا گیا تھا اور اس روز کانٹیبل مقتول کی اجازت سے روٹی کھانے کے لئے گیا تھا۔

-:*\\_*;

میں نے بھکت رام کا بیان ۲ اپریل اور آتما رام کا بیان ۷ اپریل کوتفتیش کے دوران لیا تھا۔ یہ بیانات درست اور احتیاط کے ساتھ ہیں جو کچھ گواہوں سے کہا ریکارڈ کئے گئے تھے۔

ملزم كا وكيل بھكت رام كے بيان كا حصدات اور في اور آتما رام كے بيان كا حصد ان اور آتما رام كے بيان كا حصد في ان كے بيان كى اصل كا في سے ثابت كرنا جائے ہيں۔ لہذا ملزم كو اس كى خواہش كے مطابق ايسا كرديا گيا۔

بھکت رام کے بیان میں حصہ اے اور نی اور آتما رام کے بیان میں حصہ ی درست ہے اور بید حصے وہی کچھے چیش کرتے ہیں جوان دونوں گواہوں نے کہا ہے۔

یں نے وزیر چند کا بیان مقتول کی دکان پرشام ۵ بجے ریکارڈ کیا تھا۔ وزیر چند نے بیان لینے کے دوران صرف جگہ کے معائد کرنے ، چاتو کا پارسل بنانے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجنے میں جو دقت لگا صرف اسنے دفت کا دقفہ ہے۔ میں نے چاتو کی ٹوٹی ہوئی لوک کو تلاش کیا۔ اس کو دو دفعہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئے۔ میں نے ددیارتن کے بھائی پرکاش چندر کے بیان کوبھی ریکارڈ کیا۔ میں نے اس کو مقدمہ میں گواہ بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اپی ڈائری میں بطور یا دواشت کے ملزم کے کیٹر دل پرخون کے دھے یا اس کے جسم پر پائے جانے والے نشانات کو نوٹ نہیں کیا تھا اور بیکہ بعد میں اس کو ضائع کر دیا۔

میر کہ آتما رام کی دکان سے چاتو خریدا کمیا تھا اس کی اطلاع کے اپریل کو ملی تھی۔ اس وقت انسپکٹر جواہر لال بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ دوخفیہ پولیس کے آدمی بھی موجود تھے۔ واوگ دہاں موجود تھے وہ باآسانی س سکتے تھے کہ ملزم نے کیا کہا تھا۔ ہم آتما رام کی دکان پر کے اپریل کوشام ساڑھے پانچ بیجے محمے تھے ، میں نے آتما

رام سے یہ تحقیق نہیں کی تھی کہ جاتو کے اپریل کی صبح کو فروخت کیا گیاتھا۔کومیٹنگ مجسٹریٹ کے روبرومیرا بہ بیان درست طور پر ریکارڈ نہیں کیا کہ آتمارام نے کہا تھا کہ جاتو کے اپریل کی صبح کوفڑوخت کیا گیا تھا۔

( گواہ کا بیان انگریزی میں اس طرح ہے)

آتمارام نے بچھے اس مجھے آگاہ کیا کہ اس نے چاتو فروخت کیا تھا اور گواہ نے اس کی وضاحت کیا تھا اور گواہ نے اس کی وضاحت کی'' اس مجے'' جس کا حوالہ اس مجع جس روز قتل ہوا لینی ۲ اپریل ہے۔ اس کا بیان مقامی زبان میں ہے۔ لہذا اس وضاحت 'سے اس پراٹر پذر نہیں ہوتا۔

ملزم کی شلوار کے دائیں طرف جوخون کے دھیے تھے وہ مجھے اس وقت اس کے گھٹے اور کو لیے کے درمیان ہاہر کی ران پر تھے۔شلوار پر جوخون کے نشانات تھے وہ قمیض کے گھٹے اور کو لیے کے درمیان ہاہر کی ران پر تھے۔ میں نے قمیض اٹھا کر یا کسی اور چھونے قمیض کے کونے سے ڈھکے ہوئے نہیں تھے۔ میں پہیں کہ سکتا کہ ملزم نے جوقمیض پہن کے طریقے سے خون کے دھے نہیں دیکھے۔ میں پہیں کہ سکتا کہ ملزم نے جوقمیض پہن رکھی تھی۔ رکھی تھی وہ اتن لمبی تھی جس سے اس کی شلوار پرخون کے دھے چھپ گئے تھے۔

11-0-1949

گواه نمبر ۲۰:-

نام جواہر لال انسپئٹر بولیسس آئی اے لا مور۔

میں پولیس سپر نٹنڈنٹ کے دفتر میں تھا کہ ۱ اپریل کو دو ہے کے قریب مجھے راجیال کے تمل وہ اللہ عمومول ہوئی۔ میں ایس ایس پی کے ہمراہ وہاں پر ڈھائی اجبال کے تمل وہاں پر ڈھائی جبائے گیا، وہاں پر عوام کا بڑا جوم تھا۔ سب انسیٹر جلال دین گواہوں کے بیانات قلم بند کر رہاتھا۔ مقتول اپنی گدی پر مردہ پڑا ہوا تھا اور آکہ قبل جاتو جومقول کے قریب سے بند کر رہاتھا۔ وہ ہیڈ کانشیبل تار اچند کے قبضہ میں تھا۔ اس وقت سے جاتو عدالت میں

عن زي الدين تبهيد المستعلق الدين الدين تبهيد المستعلق الدين الدين الدين الدين الدين المستعلق المستعلق

ہے۔ یہ خون سے بھرا ہوا اور اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس وقت ملزم پولیس چوکی اوراں گیٹ کی تحویل میں تھا مگر ایس ایس پی کے تھم پر اس کو پولیس لائن کی حوالات میں لئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے دیا گیا۔ میں پولیس میں لئے جایا گیا۔ مجھے ذاتی طور پر ملزم کے گھر کی تلاشی کے لئے تھم دیا گیا۔ میں پولیس لائن گیا اور ملزم سے اس کے گھر کا پہتے معلوم کیا اور پھر اس کے گھر کی تلاشی لی۔ ملزم کے گھر کی تلاشی لی۔ میں ہوئی۔

ملزم اپنے والداور بھائی کے ساتھ ڈٹی بازار کے بیجھے ایک گلی میں رہتا تھا۔ تلاشی لینے کے بعد میں جائے وقوعہ پرآیا اور پھر یہاں سے بولیس لائن گیا۔ میں بولیس تھانہ چھاور ساڑھے چھ بچے کے درمیان پہنچا۔

پھر میں نے ملزم کے خون کے دھیے دالی تمین ادر شلوار اتر وائی۔ میں نے یہ کپڑے دوختی ایک فیصل نے میں نے یہ کپڑے دوختی ایک خوشحال چند اور دوسرا ہری سنگھ کی موجودگی میں اتر وائے۔اس ضمن میں فرد تیار کی گئی ہے۔

یں نے ان دونوں کپڑوں کا پارسل بنانے کے بعد اگلے روز کیمیکل انگرامیز کے لئے بھیج دیا۔ شلوار کے ایک طرف میں جو مرخ رنگ کا داغ ہے وہ حقیقت میں مرخ سابی کا ہے جو میرے ہے اس پر گر گئی تھی جس کی فردموجود ہے۔
میں نے ملزم کے جسم پھی زخوں کے نشانات دیکھے۔ میں نے بیان تیار کیا جب میں نے بیان تیار کیا جب میں نے اس کا حلیہ لکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان چیدے ہونے ہیں جن میں دھا گہ پڑا ہواتھا اور ناک کے داکیں کو نے پرنشان تھا۔ چیدے ہونے ہیں جن میں دھا گہ پڑا ہواتھا اور ناک کے داکیں کو نے پرنشان تھا۔ جس دفت ملزم پولیس لائن کی حوالات میں بند تھا تو اس طرف کے تمام داستے بند تھے۔ ایک بیشل گارڈ حوالات پر متعین کر دی گئی تھی تاکہ کوئی بھی شخص ملزم سے رابطہ یا کسی بھی شم کی اطلاع یا اس کو نہ دکھے سکے۔ ملزم کو ۱۰ اپریل کی صبح سک حوالات میں رکھا گیا تاوتھیکے سنٹرل جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے انکوائری شروع ہوئی۔ حوالات میں رکھا گیا تاوتھیکے سنٹرل جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے انکوائری شروع ہوئی۔ اس کے بعد ملزم جیل میں مقید رہا۔ ۲ اپریل کو شام سے لے کر ۱۰ اپریل کی صبح سک

جب کہ اس کوسنٹرل جیل انکوائری کے لئے پہنچایا گیا۔اس دوران اُس سے کسی نے بھی کوئی رابط نہیں کیا۔

پولیس لائن میں سول سرجن ڈاکٹر نے ملزم کے جسم پر پائے جانے والے زخموں کا معائنہ کیا۔ کا بریل کی صبح کو میں سیل شدہ پارسل جس میں جاقو تھا، ڈاکٹر ڈی آری کے پاس لے کر گیا تا کہ یہ معلوم کیا جاسکے واقعی یہ آلہ قتل میں استعمال ہوا تھا اور اس کی ٹوٹی ہوئی نوک کو بھی تلاش کر سکوں۔ ڈاکٹر ڈی آری نے پارسل بنایا اور پھر اس کو کیمیکل معائنہ کے لئے بھیج دیا۔

کان سے خریدا تھا۔ اس نے جھے دکان کا پنہ اور دکا ندار کا حلیہ بھی بتایا۔ اس اطلاع کے نتیج کے طور پر میں نے آتما رام کی دکان کا پنہ چلالیا۔ اس تشم کے چند چاتو آتما رام کی دکان کا پنہ چلالیا۔ اس تتم کے چند چاتو آتما رام کی دکان کا پنہ چلالیا۔ اس تتم کے چند چاتو آتما رام کی دکان پر رکھے ہوئے تھے۔ آتما رام سے دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ اس نے وقوعہ کے دوز صح ایک چاتو اس نوعیت کا فروخت کیا تھا۔ میں نے نمونے کے طور پر دو چاتو اس کی دکان سے لئے جواس دفت عدالت میں ہیں، ان دو چاتو وال کے شمن میں حیاتو اس کی دکان سے لئے جواس دفت عدالت میں ہیں، ان دو چاتو وال کے شمن میں سب انسکیٹر نے فرد تیار کی جس پر میرے اور آتما رام کے دستخط شبت ہیں۔

چاتو کی ٹوٹی نوک نہیں کی تھی۔مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد 9 اپریل کی صبح تک ہمیتال میں رہی۔ کیونکہ اس کے عزیز لاش لینے کے لئے نہیں آئے تھے۔ تقریباً ایک ہبچ دو پہر میں پولیس دفتر گیا تا کہ ملزم کی شناخت پریڈ کا اہتمام کروں جس میں آتما رام نے ملزم کی شناخت کرنی تھی۔

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد یہ اہتمام کیا گیا کہ لالہ ملکھ راج شاخت پریڈ کی نگرانی کرے گا۔ لالہ ملکھ راج نے پریڈ کے لئے شام ۵ بجے کا وقت پولیس لائن میں مقرر کیا۔ میں نے پولیس دفتر سے ایک ہیڈ کانٹیبل کو پولیس لائن ٹیلی فوان کیا کہ وہ آتما رام کو تھانہ نولکھا لے آئے اور اس کو اس وقت تک وہاں رکھے جب

عن زي الدين تبريد الدين الدين تبريد المستواد المستود المستود المستود المستود المستواد المستواد المستواد المستود

تک اس کو بلایا نہ جائے۔ میں پولیس لائن تقریباً ساڑھے ہے بہتے گیا اور جب مجھے یہ اطمینان ہوگیا کہ ہیڈ کاشیبل آتما رام کو تفانہ نولکھا لے کر بہتے گیا ہے، پھر میں مسٹریٹ کی آمد کا انتظار کرنے لگا اور ایک ہیڈ کاشیبل کو قلعہ گوجر سنگھ بھیجا تا کہ وہ ملزم کے ہم عمر اور اس سے مشابہ چند افراد کو پریڈ میں شامل کرنے کے لئے لے آئے۔

مجسٹریٹ نے چھ یا سات افراد میں ہے جسٹریٹ نے چھ یا سات افراد میں ہے جسٹریٹ نے چھ یا سات افراد کو پریڈ میں شامل کرنے کے لئے فتخب کیا اور ٹیلی فون کے ذریعہ تھانہ نولکھا اطلاع دی گئی کہ وہ ملزم کی شاخت کے لئے آتما رام کو پولیس لائن لے آئے۔ جب آتما رام کو لایا گیا تو وہ حوالات کے گیٹ سے پریڈ کوئیس د کھے سکتا۔ جب آتما رام کوحوالات میں لایا گیا تو اس نے پریڈ میں شامل افراد میں سے ملزم کو بہچان لیا۔ یا دداشت مجسٹریٹ نے تیار کی اور بعد میں وہ مجھے دے دی۔

-: 2.

میں نے اُس جگہ کی تلاثی نہیں لی جہاں پر ملزم ترکھان کا کئے کرتا تھا۔ جب میں نے ملزم کے گھر کی تلاثی لی تھی اس وقت تک مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ اُس نے میہ جاتو کہاں سے خریدایا بھر حاصل کیا تھا۔

میں بیتو جانتا تھا کہ ملزم تر کھان تھا۔ ملزم کے کھر کی تلاشی سی ہتھیار کی تلاش کے سلسلہ میں نہیں کی مختم کیونکہ آلہ آلہ آلہ تو پہلے ای برآ مہ ہو چکا تھا۔

میں نے گھر میں کچھ ایسے اوزار دِ کھے تھے جوٹز کھان استعال کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب ملزم نے آتما رام کی دکان کا پیتہ بتایا تھا اس وقت میں اور دوی آئی ڈی افسر اور سب انسپٹر جلال دین بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے آتما رام سے تفتیش کی اور مب انسپٹر نے اس کا بیان ریکارڈ کیا۔

مجھے یادنہیں کہ جب میں آتما رام کا بیان قلم بند کر رہا تھا وہاں کوئی اور آ دمی مجمی موجود تھا اس کا بیان اس کی دکان کے تھڑے کے نزدیک لیا گیا تھا۔ آتما رام اپی

دکان کے ہائیں طرف بیٹھا تھا۔ آتما رام کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جاتو خریدنے والے کی شناخت کے سلسلہ میں ضرورت پڑنے تک لاہور میں رہے۔

میں نے ملزم کا حلیہ لکھتے وقت اس کے کانوں میں چھیدے نشانات اور ناک کے نزدیک جونشان ہے ہوسکتا ہے اس وقت میں نے اس کو نہ دیکھا ہوا ور اگر میں نے دیکھا بھی ہوتو میں نے بیضروری اس وقت میں نے اس کو نہ دیکھا ہوا ور اگر میں نے دیکھا بھی ہوتو میں نے بیضروری نہیں سمجھا کہ اس نشان کو شاخت کے طور پر درج کر لول کیونکہ جن نشانات کو میں نے اس کے حلیہ کی شناخت کے لیے مناسب سمجھا تھا وہ میں نے درج کر لئے تھے۔ میں اس کے حلیہ کی شناخت کے لیے مناسب سمجھا تھا وہ میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے مزم کے چھیدے ہوئے کانوں سے دھا گہنیں نکالا تھا۔ مجھے یہ یادئیں آیا کہ شناخت پریڈ کے دوران ملزم کے چھیدے ہوئے کانوں میں دھا گہتھا یا نہیں۔
شناخت پریڈ کے دوران ملزم کے چھیدے ہوئے کانوں میں دھا گہتھا یا نہیں۔
آراواے ی

آراواےی سیش جھ ۱۹۲۹–۵–۱۹



باب16:

# وكلاء كے دلائل

اگر چداس دور میں برصغیر پاک و ہند میں اگریزوں کی حکومت تھی لیکن اُن کی مسلمانوں سے دشمنی اور تعصب کی بناء پر اُنہوں نے گئی اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کر رکھا تھا۔ اگر کسی جگہ کوئی اگریز عہد بدار بھی ہوتا تھا تو وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ندویتا تھا۔ ایسے موقع پر قتل کا کیس جسے حتی مقدے میں نتقل ہونے ، طزم کو مجرم قرار دینے کے لئے کم از کم ایک سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے لیکن یہاں تو پوری مشینری اس مقدمہ سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کے درکار ہوتا ہے لیکن یہاں تو پوری مشینری اس مقدمہ سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کے در کی ہی اس کئے اس کیس کی پہلی دو پیشیوں کے بعد ہی مقدمہ علاقہ مجسٹریٹ سے حبلہ از جلد خوائی سے طلا از جلد خوائی مقدمہ کو جلد از جلد خوائی مقدمہ کو اور وہ اس مقدمہ کو جلد از جلد ختم کرنا چا ہے تھے۔ اس لئے دہ بہت سے قانونی دلائل کوہلا کس عذر خوائی اور جواز کے در کرتے جاتے تھے۔

دوسری پیشی کے بعد ہی ہندوا خبار غازی علم الدین شہید میلیا کوسخت سے سخت سزاکی اپیل کر کے عدالت کو مزید البحص میں دھکیل رہے ہتھ اور اس فیصلہ پر اپنا سیاسی دباؤ بڑھا رہے ہتھے۔ بہر حال اس ساری صور تحال میں بھی خواجہ فیروز الدین بیر سٹر اور ان کے معاونین بیر سٹر محد سلیم اور مسٹر فرخ حسین نے عدالت میں ذیل کے دلائل پیش کیے۔

"استفاف كمطابق جب دوكان مين قاتل آيا تو و مال صرف دو "آدى موجود منع جو واقعه كے عينى شام بيں۔ ان كے سامنے ملزم

نے حملہ کیا۔ مقتول نے حملہ روکا قاتل کے ہاتھوں پر زخم بھی آئے۔ آخر کئی ضربوں کے بعد وہ اسے مارگرانے میں کامیاب ہوگیا اور اپنا کام مکمل کر کے بھاگ گیا۔ جے تعاقب کے بعد گرفتار کرلیا گیا یہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیلوگ جو کہ عنی شاہدین ہیں اس اثنائے قتل میں کیوں نہ بولے اور کیوں نہ انہوں نے شور وغوغا بلند کیا تاکہ قاتل موقع پر پکڑا جاتا۔ پھر جو جھڑی پکڑی گئی ہے اس کا سرا ٹوٹا ہوا ہے جس سے آدمی قتل نہیں ہوسکتا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قاتل آیا اس وقت راجپال دوکان کے اندر بیٹا ہوا تھا اور مقول بردے اطمینان سے اس کا کام تمام کر کے ہوا ہوگیا۔ ملازموں نے جوآ کر دوکاندار کو مقول بایا تو چلاتے ہوئے دوڑے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر قاتل بنا دیا حالانکہ اگر بیر قاتل ہوتا تو بھاگ کر انار کلی کے پُر رونق بازار میں لوگوں کے جم غفیر میں شامل ہوکر ی نکلتا نہ کہ غیر آباد مڑک کی طرف جا کر پکڑا جاتا۔ جس دوکان سے چھڑی خریم نابیان کیا جاتا ہے وہ کمزور نظر آدمی نظر آتا ہے۔ اے کس طرح یاورہ سکتا ہاتا ہو وہ کر ورنظر آدمی نظر آتا ہے۔ اے کس طرح یاورہ سکتا ہاتا ہوگہ نیا تھا اور چھڑی خرید کر بید کر ہے کہ فلال شکل وصورت کا ایک آدمی آیا تھا اور چھڑی خرید کر یہ کر اید کی ایک تا تا ہے۔ اے کس طرح یادرہ سکتا ہے کہ فلال شکل وصورت کا ایک آدمی آیا تھا اور چھڑی خرید کر سے کے فلال شکل وصورت کا ایک آدمی آیا تھا اور چھڑی خرید کر ہے۔ کا سے مقدمہ بالکل ثابت نہیں ہوتا اس لئے ج

لیکن کیس کی ساعت کے دوران بنج صاحب نے ذرا برابر بھی بات نہ می اور کسی کی ساعت نہ می اور کسی کے دوران بنج صاحب نے ذرا برابر بھی بات نہ می اور کسی کے دلائل کو قابل اتفاق نہ گردانا بلکہ انہیں تو اس مقدمہ سے جان چھڑانے کی جلدی تھی اور یوں بنج نے انہائی سرعت سے کام لیتے ہوئے غازی علم الدین شہید

## والمراكز الدين تبهيد المستنطقة المست

عند برفرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں دفعہ ۳۰۱ تعزیزات ہند کے تحت مجرم قرار دیا اور ۲۲ مئی ۱۹۲۹ء کو بھانی کی سزا کا تھم سنا دیا۔ غازی علم الدین شہید میشاند کی عمراُس وقت اکیس برس تھی۔

عازى علم الدين شهيد عين الله كابيان حلق:-

علم الدين ولد طالع مند ذات تركهان عمر ۱۸ سال بردهنی سکنه محلّه سريا نواله لا جور

سوال 1: کیاتم نے مور ند ۱ اپریل ۱۹۲۹ء بونت دو ہے دو پہر مرحوم راجیال پر چاتو سوال 1: کیاتم نے مقتول کے سینے میں سے کیا تھا۔ کیاتم نے مقتول کے سینے میں جاتو پوست نہیں کیا جس ہے اس کی موت واقع ہوئی؟

جواب: تنہیں

سوال2: کیا تہارا واردات کے موقع سے تعاقب کیا عمیا اور ودیارتن کے ٹال سے اس کا اس واقعہ کے فوری بعد گرفتار کیا عمیا؟

جواب: میں سبری منڈی کی طرف ہے آرہا تھا اور بغیر کسی وجہ کے بھے گرفار کرلیا عمیا۔

سوال 3: کیا تم نے پڑے جانے کے دفت بہریں کہا تھا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ میں نے رسول اللہ مطابع تا کا بدلہ لے لیا ہے؟

جواب: میں نے صرف بیا کہا تھا کہ میں چور جیس مول۔

سوال 4: کیا گرفتاری کے بعدتمہارے قبضہ سے تمیض اور شلوار برآ منہیں ہوئی تھی؟

جواب: تمیض میری ہے اور میرے قبضہ سے برآ مدہوئی تھی لیکن شلوار میری نہیں ہے اور میرے سے برآ مزہیں ہوئی۔

سوال 5: كياتم في كردز جاقو آتمارام عي خريدا تها؟

جواب: تنہیں

سوال 6: تمهارے خلاف بیمقدمہ کیوں درج ہوا؟

جواب: میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے خلاف ریجرم کیوں لگایا گیا ہے۔

سوال 7: كياتم يجهداور كهنا جاية بهو؟

جواب: • سيجه مبيل.

اے ڈی ایم لاہور 1979 - سم – ۲۲

## غازى علم الدين شهيد عن الله كا دفاعي بيان:-

كراؤن بنامعكم الدين

قیدی نمبرا: نام علم الدین ولد طالع مندعمر ۱۸ سال (۲۰ ساله د کھائی ویتا ہے) دات تر کھان سکنه محلّه سریانواله لا مور، پیشه- بردھئی

مرم نے اینے دفاع میں مندرجہ ذیل بیان دیا!

میں نے مجسٹریٹ کے روبروجو بیان دیا ہے وہ س لیا ہے اور وہ درست ہے۔

سوال نمبر: كياتم في مزيد يهاوركبنا ب

جواب: جب مجھے پکڑا گیا تو مجھے بہت مارا گیا اور پولیس لائن میں بھی جب مجھے لے جایا گیا تو وہاں بھی خوب مارا۔ جو پچھ میں نے کہا وہ کسی نے نہیں سا۔ شناخت پریڈ میں مجھے ایک پکڑی اور ایک جوتے کا جوڑا دیا گیا۔ میں نے ان کو پہن لیا لیکن انسکٹر جواہر لال نے مجھے ان کو اتار نے کو کہا اور میں نے ایسا بی کیا۔ جب مجسٹریٹ آیا تو مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ پریڈ کرائی ایسا بی کیا۔ جب مجسٹریٹ آیا تو مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ پریڈ کرائی گیا۔ میرا دوسرا نمبر تھا اور میر بے ساتھ ایک بوڑھا آدی آئما رام آیا اور اس نے اپنا ہاتھ مجھ پر دکھ دیا۔ ای صنی تقریباً 9 بج جب میں حوالات میں آیا۔ انسکٹر نے مجھے ایک سگریٹ بیش کیا جو میں نے بیا۔ شاخت کے وقت صرف میں نے بیا۔ شاخت کے وقت

ووسرے شاخت میں شامل لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے جبکہ میں نے جوتے نہیں بہنے ہوئے تھے جبکہ میں اور قبل جوتے نہیں بہنے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر پولیس لائن میں میرا معائد کر رہا تھا تو انسکٹر نے جھے بتایا کہ میں اپنی دائیں کہنی اور گھٹے پر آنے والے زخموں کو نہ دکھاؤں۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے اپنے یہ زخم ڈاکٹر کو دکھائے تو مجھے تحت مار پڑے گی۔ جب مجھے کجڑا گیا اس وقت ہندوؤں نے مجھے بہت مارا تھا اور ایک بڑے ترازو کی طرف دھکیلا گیا تھا جس سے میری کہنی اور گھٹے میں کہن سے میری کہنی میرے ساتھ بے اور گھٹے میں کہنا۔ اس کے علاوہ میں نے بچھ بہیں کہنا۔

تمہاری کہنی اور کھنے پر جوزخم آئے تھے کیا ان سے خون بہا تھا؟

جواب: ہاں۔

سوال:

سوال: جبتم كو مندوى نے پاراتو كياتم نے بيشلوار تميض پهن ركھي تقي ؟

، میں نے تمین کہن رکھی تھی لیکن ریشلوار میری نہیں۔ میں نے دوسری شلوار ری بیت سے میں ا

ينى ہوئى تھى جو بھٹ گئى تھى\_

وال: كياتم نے كوئى اور كواہ عدالت ميں پيش كرنا ہے؟

جواب: تنبين

جب بیان پڑھا جارہا تھا تو ملزم نے مزید اضافہ کیا۔ جب مجسٹریٹ شناخت کے لئے آیا تو میں نے شکایت کی لیکن کسی نے میری بات کوئبیں سنا۔

> دستخطسیشن جج لا مور ۱۹۲۹ – ۵-۱۱

عدالتي فيصله:-

علم الدین ولد طألع مندعمر اٹھارہ یا ہیں سال، تر کھان، سکنہ محلّہ سریانوالہ اندرون شبر لا ہور پرتعزیزات ہند کی دفعہ ۳۰۱ کے تحت قبل کا الزام ہے جس نے ایک ہندو کتب فروش راجیال کو ہمیتال روڈ پر ۱۲ اپریل ۱۹۲۹ء کوئل کیا۔

مقتول جوایک پمفلت بعنوان ' رنگیلا رسول' کا ناشرتھا اُس پر حکومت نے دفعہ ۱۵ اے تعزیزات ہند کے تحت مقدمہ درج کیا کیونکہ اس پمفلٹ کی اشاعت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی تھی۔ اس کو ڈیڑھ سال قید باشقت کی سزا کے علاوہ آیک ہزار روپ جرمانہ بھی ہوا اور عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں اسے مزید جھ ماہ جیل میں گزار نے پڑیں گے۔ اس کو ۱۸ جؤری ۱۹۲۷ء کو سزا سائی گئی اس کی اجیل ۱۹۲۸ء کو تی اور سزا کی مدت جھ ماہ کردی گئی اور سزا کی مدت جھ ماہ کردی گئی اور ہزا نے مانہ برمانہ برقر اردکھا گیا۔

نظر نانی کی درخواست ہا نیکورٹ میں دائر کی گئی جس کی بناء پر مجرم کی سزاکو اسکی کے ۱۹۲۱ء کو معاف کرتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات یہ بیان کی گئی کہ اگر چہ پیفلٹ میں مسلمانوں کے قد میب کے بانی پر سخت فخش زبان میں طنز نہ کیا گیا ہے اور نہ ہی بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قد میب پر حملہ کیا گیا ہے۔ جس سے ہندواور مسلمان قو مول کے درمیان وشمنی یا نفرت یائی جاتی ہو۔ البذا مقد مند فعہ ۱۵۱/اے کے دائرے میں نہیں آتا۔

شہادت ہے ہیگی پیتہ چانا ہے کہ مقتول پر اس سے پہلے بھی وو دفعہ قاحلانہ حملے کئے گئے جس کے بیتے بیس اس کے گھر پر پولیس گارڈ اس کی غیر موجودگی بیس نہیں بیشائی گئی اور جب وہ اپر بل کو واپس آیا تو گارڈ کو بحال نہیں کیا گیا جیعا کہ مقتول کے بیشائی گئی اور جب وہ م اپر بل کو واپس آیا تو گارڈ کو بحال نہیں کیا گیا جیعا کہ مقتول کے ملاز مین (گواہ نمبر ۱۲ اور ۲۳) کیوار ناتھ اور بھگت رام نے بتایا۔

سب انسپکڑ جلال الدین ( گواہ نمبر ۹ أ) نے بتایا کہ اس کو ایک کانشیبل مہیا کر

دیا گیا تھالیکن وقوع کے وقت وہ مقتول کی اجازت سے کھانا کھانے چلا گیا تھا۔ یہ نکتہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ لہذا میں ان دونوں ملاز مین کی گواہی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں ادر میرے خیال میں سب انسپلڑ کی گواہی میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کیونکہ عام طور پر بولیس ملازم دو پہر کو کھانا نہیں کھاتے۔

جیدا کہ نقشہ ای ایس بی اسے جس کومحہ عثان ڈرافٹ مین نے بنایا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ جینال روڈ انارکلی بازار کے قریب لوہاری چوک سے جا ملتا ہے جوکہ جنوب مغرب سے شال مشرق کو ہے۔مقول کی دکان انارکلی بازار اورلوہاری گیٹ چوک ہے جنوب مشرق کی طرف ہے۔

دروازے اندر کے کمروں جو کہ آئے پیچھے ہیں اور ایک لکڑی کا نجلاتھ اور کہ سامنے ہے اس پر مشتمل ہے۔ وہ دروازے بیرونی کمروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر دو دروازے بیرونی کمروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر دو

وہ دن جوزر سوال ہے تقریباً دو بجے دن کومقتول اپنی گدی پر بیٹھا ہوا خط لکھ رہا تھا جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ دہ بیرونی کمرے کے باہر کے دروازے کے نزدیک بیٹھا تھا کیدار ٹاتھ (گواہ نمبر۲) جو کہ مقتول کا ملازم ہے دہ اندرونی کمرے بیں کام کر رہا تھا (نقشہ میں پوائٹ نمبر۳) جبکہ بھگت رام (گواہ نمبر۳) منقول کا دوسرا ملازم لکڑی کی سیرھی پر کھڑا ہیلف میں کتابیں رکھ رہا تھا۔

ان دوجہ مراہوں کے مطابق قائل این ہاتھ میں جاتو گئے ہوئے دکان میں داخل ہوا۔ اس نے مفتول پر حملہ کیا اور اس کے سینے پر وار کیا۔ جاتو کو پھینکا یا بینچ رکھ دیا اور باہر ہمیتال کی طرف ہما گا، جب کیدار ناتھ اور بھکت رام نے ابنے مالک پر حملہ ہوتے دیھا تو انہوں نے قائل پر کماییں بھینکیں۔ وہ زور سے جلائے اور اس کے حملہ ہوتے دیھا تو انہوں نے قائل پر کماییں بھینکیں۔ وہ زور سے جلائے اور اس کے تعاقب مرکم اور جھکت رام کی چیخ و پکار نے ناک چنداور پر ماند کی توجہ اپنی طرف کر لی (گواہ نمبر سم اور ۵) اور وہ بھی ان کے ساتھ تعاقب کرنے میں توجہ اپنی طرف کر لی (گواہ نمبر سم اور ۵) اور وہ بھی ان کے ساتھ تعاقب کرنے میں

شریک ہو گئے۔ ملزم کے پیچھے پر مانند تھا جس نے دیکھا کہ ملزم ودیارتن کے ٹال میں گھس گیا جو اس وقت اپنے دفتر میں جیٹھا ہوا تھا جیسا کہ نقشہ میں پوائنٹ نمبر ۲ میں دکھایا گیا ہے۔ ودیارتن جس نے ملزم اور تعاقب کرنے والوں کو اپنے دفتر کے وروازے میں سے جو سروک کی طرف کھلٹا تھا اس میں سے ان کو دیکھا وہ صحن میں وروازے میں سے جو سروک کی طرف کھلٹا تھا اس میں سے ان کو دیکھا وہ صحن میں وروازے سے گیا۔

ملزم والبس مڑا (نفت نمبر) ودیارتن اس سے تکرایا اور پھر اس کو پکڑ لیا۔ نفت نمبر ۸ کا پوائٹ ظاہر کرتا ہے جب تعاقب کرنے والے آئے اس وقت تک ملزم پر پوری طرح قابو بایا جا چکا تھا۔ اس وقت ملزم نے کہا تھا کہ وہ کوئی چور یا ڈاکونہیں ہے۔ بلکہ اس نے محمد منظے کیانے کا بدلہ لے لیا ہے۔

وزیر چند (گواہ نمبرے) جو گوجرانوالہ کا ٹھیکیدار ہے وہ گورو گھنال کے دفتر میں بیٹھا ایڈیٹر سے باتیں کر رہاتھا، اس وقت اس نے شور سنا،'' مار دیا، مار دیا'' پکڑو'' اور راستے میں کی چیز کے گرنے کی آواز بھی کی۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس نے سڑک پر پچھ کتابوں کو پڑا ہوا پایا اور ایک آدمی جس نے سرخ دھاری والی تمیض اس نے سڑک پر پچھ کتابوں کو پڑا ہوا پایا اور ایک آدمی جس نے سرخ دھاری والی تمیض (ملزم نے سڑک پر پچھ کتابوں کی تمیض تھی) سفید پگڑی اور سفید شلوار پہنے ہوئے سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ جس کے تعاقب میں دویا تین افراد تھے۔

وہ بھی تعاقب کرنے والوں کی چیخ و پکار میں شامل ہو گیا اور سیر حیوں سے
ینچ آکراس کے تعاقب میں بھاگا۔ جب میں ودیارتن کے ٹال پر پہنچا تو اس کو قابو میں
کرلیا جس کو بعد میں ملزم نے شاخت کی۔ اس گواہ نے بتایا کہ ملزم کو جب پکڑا گیا تو
اس نے اپنے بازو بلند کے اور کہا کہ میں نہ تو چور ہوں اور نہ ہی ڈاکو ہوں بلکہ میں نے
رسول اللہ بھے بین کا بدلہ لے لیا ہے۔ ملزم کو پکڑنے والے اسے مقول کی دکان پر لائے
اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جس میں کاشیبل رحمت خان (گواہ نمبر ۹) برکت علی
اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جس میں کاشیبل رحمت خان (گواہ نمبر ۹) برکت علی
ہیڈ کاشیبل (گواہ نمبر ۱۰) اور تارا چند ہیڈ کاشیبل (گواہ نمبر ۱۱) سب سے پہلے جائے

واردات پر پنچے۔ ملزم کو بتھ کڑی لگائی اور اس کو لو ہاری گیٹ پولیس چوکی رحمت خان کا نظیبل لے کر گیا۔ سب انسکٹر جلال الدین کو بذریعہ تار پیغام پجری تھانے اطلاع دی گئی لیکن ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کو بتایا گیا کہ ملزم کو گرفآر کر کے پولیس چوکی لوہاری گیٹ بہنچا دیا گیا ہے، لہذا وہ پہلے وہاں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملزم کی فیض کی وائیں آسیں پرخون کے دو چھوٹے دھے تھے اور شلؤار کے دائیں پائھی پرخون کا دھیہ تھا۔ اس نے ان دھیوں کو نوٹ کیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھی کہ تھالی پر بھی خوب کا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھی کہ بنی پر بھی پر بھی ضرب کا نشان تھا۔ دوسرا زخم ہائیں ہاتھی کی انگلی اور تیسرا دائیں ہاتھی کی بہنی پر بھی خوا۔ اس کے بعد اس کو بارسل بن چاتو کو پہلے ہی اپنے تھنہ میں کر لیا تھا جو اس کو مقتول کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔ اس پر چاتو کو پہلے ہی اپنے تھنہ میں کر لیا تھا جو اس کو مقتول کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔ اس پر سب انسکٹر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ چاتو کا خاکہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کھا کہ دو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا ور اس کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا ور اس کو بارس کیا ہو کہ کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں کو کھا کہ کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں کو کھا کہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کو کھا کے کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کی کو کھا کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا کو کھا کے کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کو کھا

کیدار ناتھ کے بیان کوسب سے پہلے قلم بند کیا گیا۔ اس دوران سینئر سپر شنڈ نک تصور کیا گیا۔ اس دوران سینئر سپر شنڈ نک پولیس اور انسپکٹر جواہر لال (گواہ نمبر ۲۰) وہاں پہنچ گئے۔ مقتول کے زخموں کی رپورٹ تیار کرنے کے بعداس کو پوسٹ مارٹم کے معائنہ کے لئے لاش کو ہپتال بھیج دیا گیا۔
ایس ایس ایس بی کے تعلم کے مطابق مزم کو لوہاری گیٹ پولیس چوک سے سول ایس ایس ایس بی کے تعلم کے مطابق مزم کو لوہاری گیٹ بولیس چوک سے سول لائن کے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ انسپکٹر جواہر لال نے مزم کے گھر کی تلاثی لینے کے بعد وہاں سے خوشحال چند (گواہ نمبر ۱۷) کی موجودگی میں وہاں سے اس کی قمیض اور شاوار برآ مدکی جس کو ملزم پہنے ہوئے تھا اوران پرخون کے دھے بھی موجود تھے۔ شام کو انسپکٹر تھانہ سول لائن کے سامنے انکا بھی پارسل بنایا گیا۔ اس کو سیل کرنے کے بعد کیمیکل انگیزامیٹر کے لئے روانہ کر دیا گیا۔ کاپریل کی شام کو ملزم کے بنانے پر آ تما رام (گواہ نمبر ۸) جو کہ کہاڑ ہے یا پرائی چیزوں کے فروخت کرنے کا سٹور چلاتا ہے۔

اس کا پہتہ انسپئٹر جواہر لال اورسب انسپئٹر جلال الدین سے لگا لیا گیا جو کہ گئی بازار میں کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان پر ایک ہی جیسے کئی جاتو نظرآئے اور اس نے بتایا کہ گذشتہ روز اس نے ان جاتو وک سے ملتا جاتا چاتو ملزم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ دونوں پولیس انسروں نے وہاں سے دو جاتو لئے اور یا دداشت تیار کی۔

اس شمن میں جوملزم نے آتمارام کی دکان کے بارے میں انکشاف کیا ہے میں سے اس بات کو بھی نوٹ کیا ہے کہ مسٹر سلیم نے ان حقائق پر اعتراض کیا ہے کہ دونوں پولیس افسران نے اپنے ذبئی علم کی بدولت الی بات بنائی ہے جس کے تخت انھوں نے آتما رام کی دکان کا سراغ نگایا اور حال ہی میں فل نے ہا سکورٹ کا فیصلہ قانون شہادت کی دفعہ کا کے تحت اہم واقعات پر لاگو ہوتی ہے نہ کہ ذبئی حقائق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ان دلائل کا فائدہ معزز کونسل کی اختراع کو جاتا ہے البذا میں اس اعتراض کورد

کرتے ہوئے کسی تنم کی ایچکچا ہے محسوس نہیں کرتا ہوں اور گواہ کی طرف اتی بات ہی
اہم ہے کہ چاقو آتما رام کی دکان سے خریدا گیا تھا۔ اس کا انکشاف خود ملزم نے کیا ہے
اور اس کے انکشاف کرنے پر دکان کا پتہ چلایا گیا۔ اگر ملزم چاقو لے جاتا اور اس کو چھپا
دیتا تو پھر اس بات کی شہادت ہوتی کہ اس نے کہاں پر چھپایا اور کہاں ہے اس کو برآمہ
کیا گیا۔ شاخت کے طور پر دو ایک جیسے چاقو پیش کے گئے اور ملزم نے وار دات میں
استعال ہونے والے چاقو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے چاقو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے جاتو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے جاتو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے جاتو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے جاتو کو پہچان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں
استعال ہونے والے جاتو کو بہتان لیا جس سے اس نے قل کیا تھا۔ یہ اہم حقائق ہیں

۹ اپریل کوتھانہ بولیس لائن میں شاخت پریڈ مجسٹریٹ درجہ اول ایل ملکھ راح کی سربراہی میں کرائی گئی جس میں چھافراد میں سے آتمارام نے اس شخص کو پہچان راح کی سربراہی میں کرائی گئی جس میں چھافراد میں سے آتمارام نے اس شخص کو پہچان لیا جس نے اس کی دکان سے چاقو خریدا تھا۔ آتما رام ، لالہ ملکھ رام اور انسپکٹر جواہر

ن زی آلاین شبه به نیزید

لال کی شہادتوں کو اور اس محضر نامہ کو بھی دیکھو جو مجسٹریٹ کی موجودگی میں تیار کیا گیا۔

آتما رام کی گواہی ہے بعد چلنا ہے کہ اس نے جھاؤنی کے ایک میڈیکل سٹور ہے پانچ سو کے قریب جا تو نیلام میں تین سال یا اس سے پچھ پہلے خرید ہے تھے۔

ان چاتو وَں میں ہے پچھ چاتو اس نے اپنی دکان کے باہر فروخت کرنے کے لئے لگائے ہوئے سے کہ ابریل کی صبح کو ملزم اس کی دکان پر آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی چاتو اس کے پائ فروخت ہونے کے لئے ہے۔ آتما رام نے اس کو پچھ چاتو و کھائے جن میں سے ملزم نے ایک چاتو پہلا کی اور تھوڑی دیرسودا بازی کرنے کے بعد وکھائے جن میں سے ملزم نے ایک چاتو کی خات کہ وہ اس چاتو کو علیحدہ عاتو کی قیمت ایک روپیہ طے ہوئی۔ ملزم نے آتما رام سے کہا کہ وہ اس چاتو کو علیحدہ کر گھنے کے بعد واپس آیا اور کھے تاکہ وہ اس اثناء میں ایک روپیہ لے آئے۔ وہ ایک گھنے کے بعد واپس آیا اور سے ایک روپیہ ایک روپیہ ایک روپیہ لے آئے۔ وہ ایک گھنے کے بعد واپس آیا اور سے ایک روپیہ ایک گھنے کے بعد واپس آیا اور اس نے ایک روپیہ روپیہ ایک روپیہ روپی روپی روپی روپی روپی روپ

آتمارام نے مزید طفی بیان دیا کہ اس نے ملزم کواس لئے شاخت کرلیا کہ جس وقت اس نے چاتو خرید اتھا اس نے دیکھا تھا کہ ملزم کے دونوں کان چھیدے ہوئے تھے جن میں دھا کہ پڑا ہو اتھا اور ناک کی دائیں طرف ایک نشان تھا۔ انسپکڑ نے اپنی گواہی میں بتایا ہے کہ جس وقت اس نے ملزم کا حلیدا پی ڈائری میں لکھا تھا تو یہ دونوں باتیں اس نے لکھی تھیں یہ بھی درست ہے کہ ملزم کی ناک کی دائیں طرف ایک نشان ہے ادرایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے۔ اس نکتہ پر نشان ہے ادرایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے۔ اس نکتہ پر جب عدالت میں کاروائی اختیام پذیر ہوگی تو اس وقت بحث کروں گا۔ آتما رام کی باتی جب عدالت میں کاروائی اختیام پذیر ہوگی تو اس وقت بحث کروں گا۔ آتما رام کی باتی حب عدالت میں کاروائی اختیام پذیر ہوگی تو اس وقت بحث کروں گا۔ آتما رام کی باتی

بنس راج ہیڈ کانٹیبل (گواہ نمبر۱۳) کی گوائی کومرسری طور پر دیکھتے ہوئے جوکے جوکہ بوسٹ مارٹم تک لاش کے پاس رہا۔ گردھاری لال (گواہ نمبر۱۱) جس نے لاش کی شناخت کی اور شیر محمد (گواہ نمبر ۱۷) جس نے چاتو اور کیڑوں کا پارسل جس پرخون کی شناخت کی اور شیر محمد (گواہ نمبر ۱۷) جس نے چاتو اور کیڑوں کا پارسل جس پرخون کے شنانات تھے کیمیکل ایگزامیز سے وصول کے ، اب میں میڈیکل رپورٹ کی طرف

ڈاکٹر ڈی آری کے مطابق مقول کے جم پرآٹھ زخم آئے جن میں سے چار زخموں نے اس کے بائیس ہاتھ کی درمیان والی انگلی رخموں نے اس کے بائیس ہاتھ کی جھیلی کو چیر ڈالا تھا جبکہ دائیس ہاتھ کی درمیان والی انگلی بائیس ہی جلد کی گہرائی تک زخم آئے۔ پانچویں زخم نے اس کے سرکو چیر ڈالا اور جو کھوپڑی کی دائیس طرف ٹوٹ چیر ڈالا اور جو کھوپڑی کی کھال تک گہرازخم آیا جس سے کھوپڑی کی دائیس طرف گئی۔ ووگہرے زخم بائیس طرف کندھے پرآئے۔ سب سے زیادہ گہرازخم ہائیس طرف جھاتی پر آیا جو پسلیوں کو چیرتا ہوا یا ئیس چھپھڑے سے ہوتا ہوا دل تک آیا اور بہی زخم موت کا سب بنا۔

وہ چاتو جومقتول کے پاس سے ملائقا اس کی نوک آگے سے ٹوٹی ہوئی تھی اور انسپکٹر جواہر لال نے ڈاکٹر ڈی آرس سے کہا تھا کہ اس کا ٹوٹا ہوا نوک کا ککڑا مقتول کے جسم میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے گراس کواس میں کامیابی نہ ہوئی۔

گواہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے نوک کی وجہ سے بی چھاتی کے بائیں طرف گہرا زخم آیا کیونکہ اس طرح استعال کرنے میں زیادہ طاقت استعال ہوئی ہوجس قتم کے زخم کی طرف ڈاکٹر وی آری نے نشاندہی کی ہے۔ اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک زیادہ طاقت کا استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈی آری کی شہادت سے مزید پت چاتا ہے کہ چاقو نہایت تیز تھا۔ چاقو کی کل ڈاکٹر ڈی آری کی شہادت سے مزید پت چاتا ہے کہ چاقو نہایت تیز تھا۔ چاقو کی کل لمبائی ساڑھے ہمائے لمبائی ساڑھے ہائے کہ بااس کا بھن (بلید) تھا۔ ڈاکٹر کم رائے میں مقول کی بھیلی پر جو زخم آئے ہیں وہ اس نے اپنی جان بچانے کے لئے مرائے میں مقابلہ کے دوران کھائے ہیں۔

ال کی میرجی رائے تھی کہ وہ خون کے نشان جو قاتل کے کپڑوں پر پائے گئے اس کی میرے اور نکات جن بیں اس خون کے نہ ہول جو زخم سے نکلا ہو۔ جرح کے دوران دوسرے اور نکات جن پر بحث کی گئی ہے میرے خیال میں استے اہم نہیں ہیں۔

عن زي الدين شهيد المين شهيد المين شهيد المين شهيد المين شهيد المين شهيد المين المين

جاتو اورلباس کے کپڑوں کو جو کیمیکل ایگزامیز کے لئے بھیجا گیا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق ان دونوں چیزوں پرانسانی خون کے دھبوں کے نشان ہیں۔

و اکٹروی آری نے کا بریل کی دو پہر کو ملزم کا بھی طبی معائنہ کیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے نزدیک چھوٹی انگلی پہمی زخم آئے تھے۔ یہ نشان گوائی کے نزدیک اس کے ترکھان ہونے کے پیشہ کی وجہ سے بھی آسکتے ہیں۔

مزم نے مجسٹریٹ کو بتایا تھا کہ اس نے مقتول کوتل نہیں کیا تھالیکن اس بات
کوتنگیم کیا کہ اس کو ودیارتن کے ٹال سے گرفتار کیا گیا جبکہ وہ سبزی منڈی کی طرف
سے آرہا تھا۔ اس نے ان لفظوں سے بھی انکار کیا جو اس نے پکڑے جانے کے وقت
استعال کئے تھے کہ وہ چورنہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی تنگیم کیا کیمیض اس کی ہے جبکہ
شلواراس کی نہیں ہے۔ اس نے اس امر سے بھی انکار کیا کہ اس نے چاقو آتما رام سے
خریدا تھالیکن اس ضمن میں وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔

اس عدالت بین اس نے مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان دیا ہے اس کی صحت کو سلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس نے سے بھی کہا ہے کہ شناخت کی صبح کو انسکٹر جواہر لال نے آتما رام کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرے تمام شناخت میں شریک افراد نے اس کے علاوہ سب ہی نے جوتے پہنے ہوئے شے۔اس کے علاوہ اور کسی نے گری بھی نہیں بائدھی ہوئی تھی۔ اس نے حزید بیان دیا کہ جب وہ بگڑا گیا تو ہندوؤں نے اس کو بہت مارا اور پھر وزن تو لئے والے کا نے پراس کو دھکا دیا جس سے اس کی کہنی اور گھنے میں زخم آئے۔ ملزم نے اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا ہے۔ لہذا اس کے بیان سے بی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خون کے وہ دھے جو تھی میں نازم کی گئی کا دیا ہے۔ کہنا اس کے بیان سے بی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خون کے وہ دھے جو تھی میں گئی کی دائل دیتا ہے کہ وہ دھے جو شلوار پر پائے کے دو دھے جو شلوار پر پائے کہ وہ دھے جو شلوار پر پائے کہ دوہ دھے جو شلوار پر پائے کہ دوں۔ دوہ اس کے بھی دلائل دیتا ہے کہ دوہ دھے جو شلوار پر پائے کہ دوں دھے جو شلوار پر پائے کہ دوہ دیا دیا کہ دیا کہ دور کیا کے کہ دور کے دور کیا کہ دور کے دور کیا کہ دور کیا کے کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دیا کہ دور کیا کے دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا ک

عنازي الدن ثب يد بينيد کئے بیں وہ کیل نگنے کی وجہ ہے ہو سکتے ہیں۔لیکن وہ اس ہے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔اس نے اینے دفاع میں کوئی تھوں شہادت مہیا نہیں کی ہے۔ مقدمه کی ساعت کے دوران دومسلم اور ہندو ٹالثوں نے عدالت کی مدد کی۔ اول الذكر كى رائے ميں ملزم يرقل كا جرم ثابت نہيں ہوتا ہے جبكہ مؤخر الذكر كے نزديك یہ جرم ٹابت ہوتا ہے۔مسلمان ٹالٹ کی رائے کو قبول کرنا مشکل ہے کیونکہ اس میں ان کے مذہبی جذبات شامل ہیں۔ مجھے یہی تاثر ملتا ہے جبکہ دونوں ہندو ثالثوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مقتول کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی رائے بھی مکساں جذبات رکھتی ہے۔ میری اپنی رائے کے مطابق جبکہ میں نے گواہوں اور دوسری شہادتوں سے بیانتجدا خذ کیاہے کہمازم پر قل کی فردجرم درست ثابت ہوتی ہے۔ مسرسلیم کابیر کہنا کہ کسی بھی مخص نے قاتل کونہیں دیکھا تھا اور بیر کہ اگر دو آ دمی موجود ہوں تو پھر قاتل ان کی موجود گی میں قبل کرنے کے بعد جائے وقوعہ سے فرار نہیں ہوسکتا۔ دوسرے وہاں پر کوئی عینی شاہر بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں بید دلائل کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں۔ حقائق سے بالاتر کیدار ناتھ اور بھگت رام ہندو ہیں اور دونوں ہی مقتول کے ملازم بھی ہیں۔لہٰڈا ان کی شہادت پر یقین ندکرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ الیی شہادت کوردنہیں کیا جاسکتا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ قاتل اور مقنول کے درمیان کوئی کھنکش ہوئی ہو۔ جس کی بناء پر جیسے کے معزز وکیل نے اشارہ کیا ہے کہ زخم اس کی وجہ ہے آئے ہیں۔ جس حالت میں مقتول تھا اس حالت میں اپنا بیجاؤ کرنے کا جواز ہی پیدائمیں ہوتا۔ میڈیکل شہادت بھی کیدار ناتھ اور بھگت رام کی گواہی کی تائيد كرتى ہے كەمقول اين كدى ير بيشا ہوا لكھ رہا تھا۔ ميرى رائے ميں ہاتھوں، براور كندهول پر جوزخم آئے ہيں وہ اى نوعيت كے ہيں كەمقول نے اپنے بچاؤ كے لئے جدوجہد کی ہے۔ جب قاتل نے بیددیکھا کہ اس کے دار زیادہ کارگر نہیں ہورہے تو پھر اس نے جاتو کی نوک مقتول کے سینے میں پیوست کر دی۔لیکن اس فتم کے مفروضات

عن زي الدين ته يد المستوالي الدين الدين ته يد المستوالي الدين الدين ته يد المستوالي ال

اور قیاس آرائی کیدار ناتھ اور بھگت رام کی شہادت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیونکہ ان دونوں نے اپنی آنکھول کے سامنے مقتول کوئل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ حقائق کہ قاتل پر بچھ کتابیں بھینکی گئی تھیں اس کی تائید وزیر چند (گواہ نمبرے) نے بھی کی ہے۔ شہادت میں اس کا فرق کہ چاقو کس طرف پڑا ہوا تھا، میرے خیال میں اہمیت نہیں رکھتا۔ مسٹرسلیم نے ان حقائق پر زور دیا ہے کہ چاقو بیجھے رہ گیا تھا اور برکت علی کے مطابق (گواہ نمبر ۱۰) چاقو کا کھیل (بلیڈ) ڈیسک میں گھسا ہوا تھا جس سے پید چلنا ہے کہ جملہ آور نے مار نے میں وقت لیالیکن چاقو کی اس پوزیشن کو برکت علی اور ہیڈ کا شیبل تارا چند نے خود اختلاف کرتے ہوئے بتایا کہ چاقو کیش بکس اور ڈیسک کے درمیان پڑا ہوا تھا لہذا یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ بھگت رام نے جو کتابیں ملزم پر پھینگی تھیں اس کے نشانات ملزم کی کمر پرنہیں ہیں۔ لہذا ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

بھت رام ہے تلطی بھی سرز دہو سکتی ہے کہ کتابیں ملزم کو گئی ہوں۔ایسے موقع پر ایک معمولی گواہی کے بارے بیل بیٹ ہی سے بھی لیٹا ناالمیت ہے کہ جو پچھاس نے بیان کیا ہے وہ درست ہے۔اس شم کے معالمہ بیں ایک منٹ سے بھی کم عرصہ لگتا ہے۔ آیے ایک منٹ سے بھی کم عرصہ لگتا ہے۔ آیے ایک منٹ کے اس تمام واقعہ کو تصوراتی طور پر دہراتے ہیں جس سے بم کو ایک خیال ہوجائے گا کہ اس عمل میں کتنا عرصہ لگا ہوگا۔

ملزم اپنے ہاتھ میں جاتو کئے مقول کی دکان میں داخل ہوا، مقول کے جسم پر
دویا تمین جلدی جلدی ضربات لگا کیں۔ جاتو کو رکھایا نیچے بچینکا اور بازار میں بھا گا
ہے، اس تمام عمل میں کتنا عرصہ کے گا۔ میرے خیال میں ایک منٹ سے زیادہ عرصہ
منبیں کے گا۔ میتمام معاملہ کس قدر جلدی ختم ہو گیا۔ ان حقائق سے ظاہر ہے کہ کیدار
ناتھ جہاں بیٹھا ہوا تھا دہاں سے آگیا اور بھگت رام سیڑھی سے نیچے اتر آیا اور ملزم بازار
میں دوڑ رہا تھا۔ البذا معزز کوسل نے یہ بیجہ اخذ کر لیا کہ مقتول کوختم کیا جا چکا تھا اور
مار نے والامسلمان تھا۔ ہندو گواہوں نے اس کو بحثیت ایک قاتل کے پکڑا تھا۔ اس قسم

کے دلائل میں بظاہر معقولیت کی کمی ہے اور تمام معاملہ میں اثبات جرم نہیں ہے۔ وہ یہ بتانے میں نظاہر معقولیت کی کمی ہے اور تمام معاملہ میں اثبات جرم نہیں ہے۔ وہ یہ بتانے میں ناکام رہا ہے کہ اس مخصوص اور بے گناہ مسلمان راہ گیر کے کیڑوں پر خون کے دھے کیے آئے ہیں۔ کے دھے کیے آئے ہیں۔

بیں نے مختلف اختلافی نکات پرخصوصی توجہ دی ہے۔ خاص طور پر شہادتوں اور پولیس کے درمیان جواختلاف رائے ہے اس کو بہت ہی غور سے دیکھا ہے۔ موجودہ عدالت اور سیشن کورٹ جرح کے درمیان اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بیاتی اہمیت کے حامل شہیں ہیں اور اس سے کہانی کی صدافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جرم کرنے کے بعد آ دھے گھنٹے سے زائد عرصہ جرم کو کرنے ، مجرم کو پکڑنے اور پولیس کا پہنچنے کے بعد تفتیش شروع کرنے میں نہیں لگا۔

معزز کونسل نے ان الفاظ کو بھی مذنظر رکھا ہوا ہے جو اس نے پکڑے جانے کے وقت ادا کئے تھے، لیکن یقینا اس متم کی کہانی بناتے وقت ان کو تبدیل کیا جاسکا ہے ۔ یہ ناممکن ہے کہ گواہ ہے کہا جائے کہ وہ وہی الفاظ دہرائے جو اس نے ملزم سے سے ہول۔ ہم صرف بیتو تع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیان سے ان الفاظ کی طرف صرف اشارہ یا نکتہ ہی مل سکتا ہے۔ ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور یہی کائی ہے۔

جھے آتما رام کے اس بیان پر کہ طزم نے اس کی دکان سے چاقو خرید اتھا یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کیونکہ اس نے طزم کی پیچان بھی کی ہے۔ آتما رام بہت ہوشیار اور عقل مند بوڑھا آدمی ہے کیونکہ وہ ایک کباڑیا ہے۔ طزم کی شناخت اور چاقو خرید نے کے درمیان صرف تین روز کا وقفہ ہے اور گواہ نے طزم کے حلیہ کے بارے میں جو بیان انسیکڑ جواہر لال کو دیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ میرے خیال میں ملزم کی شناخت کرنے پر کسی قتم کا شک وشہ نہیں کیا جاسکتا اور اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ملزم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ملزم کے بارے میں کیا جاشارہ کر کے بتایا گیا تھا لیکن اگر ایک لمحہ نہیں جاسکتا کہ ملزم کے بارے میں پہلے سے اشارہ کر کے بتایا گیا تھا لیکن اگر ایک لمحہ کے لئے جم اس شک کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو بتاہے یہ کس طرح مقدمہ پر اثر آ

عن زي الدن شهيد ين كالدن شهيد ين كالدين شهيد ين كالدين شهيد ين كالدين شهيد ين كالمنافق المنافق المنافق

پذیر ہوگی؟ میرے خیال میں اس کا ذرا بحر بھی اثر نہ ہوگا۔ ملزم کا اس قبل کے ساتھ تعلق تمام تر دو عینی شاہد بھگت رام اور کیدار ناتھ کے علاوہ نا تک چند، پر ماچند، ودیارتن اور وزیر چند اور خون کے دو دھے ہیں جو اس کے کپڑوں پر پائے گئے ہیں ان سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد ہے جس کی بناء پر ملزم کو قاتل قرار دیا جاسکتا ہے۔

میں بیضروری نہیں سمجھتا کہ جاتو کی نوک کے ٹوٹے پر بحث کی جائے کیونکہ شہادت موجود ہے کہ قتل کرنے کے لئے کسی آلہ کو استعمال کیا گیا ہے آیا کہ نوک پہلے شہادت موجود ہے کہ قل کرنے کے لئے کسی آلہ کو استعمال کیا گیا ہے آیا کہ نوک پہلے ٹوٹی یا بعد میں ٹوٹی اس سے مقدمہ پر کوئی اثریا فرق نہیں پڑتا۔

شہادت سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کو مقول پر حملہ کرتے اور جاتو مارتے ہوئے دیکھا۔اس کا تعاقب کیا اور جائے واردات سے دی گزکے فاصلہ پرلوگوں نے اس کو پکڑلیا جبکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔انسانی خون کے دھے بھی اس کے لہاس پریائے گئے تھے۔

میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیمقنول کے خون کے وصبے تنے جوملزم کے کیڑوں پرلگ مجھے شخطے بوملزم کے تنے جو کیڑوں پرلگ مجھے شخط کیٹی میرے خیال میں بیخون کے وصبے اس آلہ تنقل کے تنے جو مقنول کے لئے استعمال کیا محمیا تھا اور اس کے جسم سے جوخون اس پرلگا وہی ملزم کے کیڑوں پر بھی لگ ممیا۔

تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ بینون ہرصورت میں مقتول کے جسم کا ہی تھا۔ جب ملزم کو قابد کیا گیا تو اس نے اپنے فعل کو شلیم کیا اور کہا کہ اس نے محمد مطابق اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لے لیا ہے۔

اس قدر واضح اور صاف اقرار کے بعد اب اس پر بحث کرنے کا کوئی فاکدہ خود اپنی ہے کہ اس نے آتما رام نے خود اپنی خود اپنی ہے کہ اس نے آتما رام سے چاقو خرید اتھا یا نہیں کیونکہ آتما رام نے خود اپنی شہادت میں چاقو کے خریدار کی اچھی طرح شناخت کی ہے۔ بیمقدمہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ میں دواسیسر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملزم علم الدین نے راجیال کو

قتل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص اس گراہ نوجوان پر افسوں کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس نے تعصبانہ جذبہ کے تخت اس قدر بزولانہ اور ظالمانہ فعل سرزد کیا۔ اس کا مقصد خواہ بچھ ہی کیوں نہ ہویة تا ہے اور اس کے بدلہ میں اے شخت سزاملی جا ہے۔

لہٰذا میں ملزم علم الدین کو دفعہ ۳۰۰ تعزیزات ہند کے تحت ملزم گردانتے ہوئے ملزم کی سزائے موت کی تو بیق کرتا ہوں اور اس کو پھانسی کا تھم دیتا ہوں کہ اس کو اس وقت تک بھانسی پرلٹکا یا جائے جب تک مرنہیں جاتا۔

> دستخط سیشن جج لا ہور

YY-0-1949

مجرم کومطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سات یوم کے اندر اندر انیل کرسکتا ہے۔ اس کو فیصلہ کی نقل مہیا کر دی جائے گا اور مقدمہ کا ریکارڈ ہائیکورٹ میں جمع کرا دیا جائے گا تاکہ سزائے موت کی توثیق ہو سکے۔ اس میں کسی بھی جسم کی کوئی تا خیر نہیں ہوگ۔ تاکہ سزائے موت کی توثیق ہو سکے۔ اس میں کسی بھی جسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگ۔ وستخط سیشن جج

لايور

۲۲منک ۱۹۲۹ء

### مسلمانوں کی اشتعالی کیفیت:-

مسلمان کورٹ کے اس فیصلے کوئ کرسخت مشتعل ہوئے اور انگریز کے تعصب کوناروا قرار دسیتے ہوئے احتجاج پراتر آئے اور اس ضمن میں انہوں نے لا ہور میں کئ جلسے منعقد کے اور اس بات پر اصرار جاری رکھا کہ پیشن جج کے فیلف کے فلاف ہائی کورٹ میں انہل کی جائے۔

اس مقصد کے لئے عوام نے چندہ مہم بھی چلائی اور جوش وخروش سے چندہ اکٹھا کیا اور مسلم نامی گرامی وکلاء کے آگے بار بار اپیل کی کہ وہ آگے بردھیں اور اس

یہاں یہ امر دلچیں سے خالی نہیں ہے کہ اس موقع پر پنجاب کے مشہور سیای رہنمااور وکیل سرمحد شفیج نے اس مقدمہ کی پیروی کرنے سے صرف اس وجہ سے انکار کر ویا تھا کہ ہندو کہیں اس بات کا بُرانہ مان جا کیں اور ان کے سیای کیرئیر میں رکاوٹ کا باعث بن نہ جا کیں۔

# لا مور مائى كورث ميس البيل:-

سیش عدائت کے فیلے کے چند روز بعد طالع مند اپنے دوست بھتے شیر فروش کے ہمراہ بہبی گئے اور وہاں قائداعظم محمر علی جناح سے ملے اور انہیں اصل صورت حال ہے آگاہ کیا اور اُن سے اس مقدمہ کی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی درخواست کی۔ طالع مند کی ساری بات کوئن کر محمد علی جناح نے ان سے کہا کہ وہ اپنے درخواست کی۔ طالع مند کی ساری بات کوئن کر محمد علی جناح نے ان سے کہا کہ وہ اس کسی وکیل کو ہلائیں تا کہ وہ قانونی صورت احوال سے انہیں آگاہ کر سے تب ہی وہ اس بات کا فیصلہ کر سے تب ہی وہ اس بات کا فیصلہ کر سے تین کہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لین یا نہ لیں۔

قائداعظم محرعلی جناح کی بات بن کر طالع مند لا ہور واپس آئے اور پھر انہوں نے بہتی پہنچ کر قائداعظم محرعلی انہوں نے بہتی پہنچ کر قائداعظم محرعلی جناح سے مسٹر فرخ حسین بیرسٹر کو بھیجا جنہوں نے بہتی پہنچ کر قائداعظم محرعلی جناح سے ملاقات کی اور آئیس کمل صورت حال سے آگاہ کیا اور تمام معاملات طے کے سات سا مرح عادی علم الدین شہید عیدہ کو سائی جانے والی سزا کے خلاف 10 جولائی 19۲۹ء کولا ہور ہائیکورٹ میں ایمل دائر کر دی گئی۔

چونکہ ایک ہائی کورٹ کا وکیل دوسرے ہائی کورٹ میں پر پیٹس نہیں کرسکتا تھا۔
اس لئے جمعنی ہائی کورٹ کے محمد علی جناح نے جب پنجاب ہائی کورٹ سے غازی علم
الدین شہید مجھنا ہائی کورٹ کے مقدمہ میں چیش ہونے کی اجازت ما تکی تو پنجاب ہائی کورٹ کے مغرمسٹس مرشادی لعل بخے مسٹر جسٹس مرشادی لعل بخے مسٹر جسٹس مرشادی لعل سے محمد علی جناح کو چیش ہونے کی اجازت دے دی۔

### من زی الدین شهید پینید

# لا مور بائی کورٹ میں مقدمہ کی ساعت:-

بالآخرمسٹر براڈ دے اورجسٹس جانس کے روبر ومقدمہ کی ساعت شروع ہوئی وکیل صفائی کی جانب سے قائد اعظم محم علی جناح پیش ہوئے۔ انہوں نے مقدمہ کے واقعات کو سامنے رکھ کر انہائی قابلیت کے ساتھ عازی علم الدین شہید بیانی کی بے گناہی ثابی ثابت کی۔ سب سے پہلے قائد اعظم محم علی جناح نے بینی گواہوں کے بیانات پر جرم تقول جرح کی۔ قائد اعظم محم علی جناح نے عدالت پر واضح کیا کہ بینی گواہوں کے بیانات پر کا ملازم ہے اس لئے اس کی گواہی تامل اور غور کے بعد قبول کرنی چاہئے۔ دوسرے کا ملازم ہے اس لئے اس کی گواہی تامل اور غور کے بعد قبول کرنی چاہئے۔ دوسرے کیدار ناتھ نے ابتدائی بیان میں بھگت رام گواہ کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بھی مقول کی دوکان کے ہی ایک حصہ میں کام کر رہا تھا اور کیدار ناتھ کی طرح بھگت رام نے بھی بیان کردہ قاتل عازی علم الدین پر کتابیں بھینیس اور اس کا تعاقب کیا۔

کیدار ناتھ نے اپنے ابتدائی بیان میں ملزم کے متعلق بینیں کہا کہ اس نے گرفتاری کے بعد اقبال جرم کیا ہے، بلکہ وہ بیشن کورٹ میں بیان کرتا ہے کہ ملزم نے کہا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمکی توجین کا بدلہ لیا ہے، ان حقائق کی روسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عینی گواہ نمبر ۲ کیدار ناتھ جھوٹا ہے، اس طرح قائد انداعظم محمد علی جناح نے دوسر ہے عینی گواہ بھگت رام کی شہادت کو بھی لے کر اس کی کروریاں واضح کیں۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر چند، نائک چند اور پر مانند وغیرہ کے بیانات پر نقادانہ بحث کر کے ثابت کیا کہ کوئی بیان بھی اصلاً قابل اعتاد نہیں، بلکہ اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص بیان وضع کر کے مختلف آومیوں کو طوطے کی مانندر ٹا دیا گیا ہے۔

قائداعظم محرعلی جناح نے اپنی جرح کے ذریعے سب سے اہم نکتہ یہ نکالا کہ عام بیانات کے مطابق واقعہ کے وقت مقتول کی دوکان پر ایک مقتول اور اس کے دو ملازم تھے۔ ڈاکٹر کی شہادت سے میرثابت ہوتا ہے کہ مقتول کو آٹھ زخم گے بینی اٹھارہ

نین مال کے ایک معمولی نوجوان نے دن دہاڑے تین مردوں میں گھس کر ایک شخص کے جسم میں آٹھ مرتبہ چھری گھونی اور نکالی اور تین آدی اُس کا کچھ نہ بگاڑ سکے اس کو عقل انسانی شجے تنایم نہیں کرسکتی۔

و اندا نظم محموعلی جناح کے دلائل: -

ال کے بعد قائداعظم محمطی جناح نے آتمارام کباڑی کی شہادت پر جرح کی اوراس کی شہادت کا تار پود بھیرتے ہوئے اس کے خلاف کی دلائل قائم کئے جومندرجہ ذیل ہیں۔
1 - آپ نے یہ خابت کیا کہ کوئی دو کا ندار اتنا باریک بین نہیں ہوسکتا کہ اپنے ہرگا ہک کو یاد رکھے جو کہ اس کی دو کان پر صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہو۔ اس کباڑی نے طزم کو شناخت پریڈ کے دوران ملزم کے چہرے کے ایک نشان کو دیکھ کر پہچانا ہے۔ ظاہر ہے پولیس نے اسے بیشان بتلایا ہوگا جس کی بناء پر اس نے ملزم کو شناخت کرلیا۔
2 - گواہ آتما رام کا دعویٰ تھا کہ وہ چاتو کو پہچان سکتا ہے لیکن جب چاتو اس کے رد برد پیش کئے گئے تو وہ پہچان سکتا ہے لیکن جب چاتو اس کے رد برد پیش کئے گئے تو وہ پہچان شرکا۔

مواہ آتما رام کباڑی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی نظر کرور ہے۔ اس طرح ان حقائق سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آتما رام سکھایا پڑھایا ہوا گواہ ہے استغاثہ کے یہی تمن مبائی تھے، اول عینی کواہ، دوم ملزم کو گرفتار کرنے یا کرانے والے، سوئم چاتو فروخت کرنے والل کباڑیا۔

ان بیانات کی انتہائی کمزوری ثابت کرنے کے ساتھ ہی استغاثہ کو قائد اعظم محمطی جناح نے اس امر محمطی جناح نے اس امر محمطی جناح نے اس امر پہنی جناح نے اس امر پہنی میر حاصل بحث کی کہ اگر غازی علم الدین شہید میر اللہ بی تقات کی کہ اگر غازی علم الدین شہید میر اللہ بی تقات کی کہ اگر غازی علم الدین شہید میر اللہ بی تا کہ کہ ایک میں طرح کے تھے انہوں نے ڈاکٹر کا یہ بیان پیش کیا کپٹروں پر انسانی خون کے دھیے کسی طرح کے تھے انہوں نے ڈاکٹر کا یہ بیان پیش کیا

کہ مقتول کا خون فوار نے کس طرح نہیں اچھلا۔ جب بیہ حالت ہے تو بیان کردہ قاتل کے جسم پر دھے نہیں پڑ سکتے۔لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بیان کردہ قاتل کے کپڑے مقتول کی اش سے چھو گئے ہوئے۔قائداعظم محمطی جناح جناح نے کہا کہ ڈاکٹر کی شہادت کا یہ حصتہ بالکل لغو ہے اے رائے دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔

سیش نج اس بات کوتنگیم کرتا ہے کہ ملزم کے کپڑے مقتول کی لاش سے چھوئے نہیں لیکن لکھتا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق یہ خون انسانی ہے۔ اس لئے مقتول کا خون ہے اور چھری سے فیک کر ملزم کے کپڑوں میں گرا ہے۔ قائداعظم محمطی جناح نے کہا کہ اس بات کا کوئی شوت نہیں کہ جس خون کے دھے ملزم کے کپڑوں پر جناح نے کہا کہ اس بات کا کوئی شوت نہیں کہ جس خون کے دھے ملزم کے کپڑوں پر بیں وہ واقعی مقتول کا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ خود ملزم کا خون ہے ملزم کا بیان ہے کہ اسے گرفار کرنے کے بعد ہندہ وک لے مارا بیٹا اور اس مار بیٹ سے اس کی انگی اور ران پرزخم آئے۔

قائداعظم محمطی جناح جناح نے ایک اہم ہات ہے کہی ہے کہ پیشن جج نے مسلم اسیسروں کی رائے کے سلسلے ہیں خواہ مخواہ مخواہ مندومسلم سوال پیدا کیا، اس مقدے ہیں چار اسیسروں کے رائے کے سلسلے ہیں خواہ مخواہ اسیسروں نے ملزم کو بے گناہ بتلایا۔ غیرمسلم اسیسروں نے جرم کا اثبات کیا سیشن نجے بنے لکھا ہے کہ مسلم اسیسروں کے فیصلے بالکل ایماندارانہ بیل، ان کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ وجہ بتلا دیں کہ فلاح فیصلے پر یقین نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان کے دل میں فرقہ وارانہ تعصب موجود ہو۔

قائداً عظم محد علی جناح نے اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اسپروں کے متعلق کیوں نہیں کہا گیا۔ یہ امر اسپروں کے متعلق کیوں نہیں کہا گیا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ جج نے مسلمان اسپروں کے متعلق تعصب کا اظہار کیا۔ ملزم کے حق میں جوشہادت تھی سیشن نے اسے نا قابل قبول قرار دیا اور اس کے خلاف جوشہادت تھی اسے درست سمجھا۔

عن زي الدين شهيد المستوالية

قائداعظم محمطی جناح کے اس بیان پرجشس براڈوے نے کہا کہ جج کوکو افتیار ہے کہ وہ جس شہادت کو جاہے قبول کر لے جس کو جاہے مستر دکر دے۔ قائداعظم محمطی جناح نے کہا کہ بیرسجے ہے مگر قبول و عدم قبول کرنے کے

کئے دلیل بھی ہوئی چاہئے۔ قائداعظم محمد علی جناح کے مزید دلائل:-

غازی علم الدین شہید عمینی کو بے گناہ ٹابت کرنے کے بعد قائد اعظم محمر علی جناح نے مقدمہ کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالی اور کہا کہ اگرید مان لیا جائے کہ ملزم واقعی جناح نے مقدمہ کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالی اور کہا کہ اگرید مان لیا جائے کہ ملزم واقعی قائل ہے تو بھی اس کی سزا پھائس نہیں بلکہ عمر قید ہوئی جا ہے۔ اس کے لئے قائد اعظم محموعلی جناح نے ذیل کے الفاظ میں دلائل پیش کئے۔

1۔ مزم کی عمراشارہ انیس سال کی ہے۔

2۔ راجیال نے ایک الی کتاب جھائی جسے عدالت عالیہ نے بھی نفاق انگیز اور شرا تھیز قرار دیا۔

3۔ ملزم نے کسی لغواور ذلیل خواہش سے بیار تکاب نہیں کیا بلکہ ایک متاب سے غیرت کھا کرابیا کیا۔

قائداعظم محمطی جناح نے عدالت عالیہ کے حضور درج ذیل بحث کی اور اپنا مدعا کھل کر بیان فرمایا آپ نے عدالت عالیہ سے درخواست کی کہ وہ ملزم کو اس الزام سے بری کر دے۔ قائداعظم محمطی جناح نے فرمایا:

"مب سے پہلے میں اس بولیس آفیسر کی شہادت کی جانب عدالت عالیہ کی توجہ مبذول کراتا ہوں جس نے بیان کیا ہے کہ ہم طزم سے بیاطلاع پاتے ہی کہ میں نے آتما رام کباڈی سے بیچھری خریدی ہے فورا اس کی دوکان پر پہنچ بولیس نے بذات خود کوئی تحقیق نہیں کی اور صرف طزم کے بیان پر اکتفا کیا لیکن

دفعہ ۲۷ قانون شہادت کی رو ہے ملزم کا بیان عدالت میں بطور شہادت بیش نہیں ہوسکتا۔ میں جاہتا ہوں کہ جج صاحبان اس کا فیصلہ صادر کریں ہے''

مسٹرجسٹس براڈوے نے کہا کہ شہادت کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کے سوال کا فیصلہ کرنا عدالت ماتحت کا کام ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اس نقطہ پر اب شہیں تو آخر میں فیصلہ کر کئے ہیں۔

'ابغورطلب امریہ ہے کہ ملزم کو اس مقدمہ میں ماخوذ کرنے کی کافی وجوہ موجود ہیں یا نہیں ۲ اپریل کو راجپال قبل کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے راجپال کوتل کیا وہ کون تھا؟ استفاشہ کی شہادتوں میں دو عینی گواہوں کے بیانات ہیں۔ یہ دونوں گواہ کی کیدار ناتھ اور بھگت رام ہیں ان عینی گواہوں کے قابل اعتاد ہونے کو پر کھنے کے لئے میں فاضل جول کی توجہ اس امرکی جانب مبذول کرانا چاہتا ہول کہ یہ دونوں گواہ راجپال کے ملازم جانب مبذول کرانا چاہتا ہول کہ یہ دونوں گواہ راجپال کے ملازم جانب مبذول کرانا چاہتا ہول کہ میہ دونوں گواہ راجپال کے ملازم جانب مبذول کرانا چاہتا ہول کہ میہ دونوں گواہ راجپال کے ملازم بیانات کے اختلافات کو دیکھا۔''

قا کداعظم محمطی جناح نے گواہ کیدار ناتھ کا بیان پڑھ کرسنایا اور کہا کہ بیخت تجب کی بات ہے کہ اس بیان میں گواہ بھگت رام کا کہیں نام نہیں آیا حالانکہ وہ اس وقت دوکان پرموجود تھا۔ برخلاف اس کے گواہ بھگت رام کا کہنا ہے کہ اس نے ملزم کا تعاقب کیا اور کیدار ناتھ کے ساتھ مل کر ملزم پر کتابیں بھینکیں۔ جرح کے موقع پر بھی تعاقب کیا اور کیدار ناتھ کے ساتھ مل کر ملزم پر کتابیں بھینکیں۔ جرح کے موقع پر بھی کیدار ناتھ کو بھت رام کا نام نہیں لیا حالانکہ ایک عینی شاہد کی حیثیت ہے کیدار ناتھ کو بھت رام کا نام سب سے پہلے لینا چاہے تھا۔ یہ ایک نہایت بی اہم نکتہ ہے اور عین شہادت کا سب سے بڑا جزو ہے۔

# عن زي الدين ثب يد بينيا

کیدار ناتھ نے ارتکاب جرم کا جس قدر وقت بتلایا ہے طبی شہادت اس کی تردید کرتی ہے طبی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے بیان کردہ وقت سے دو چند وقت صرف ہوا۔ گواہ کا بیان ہے کہ جب طزم پکڑا گیا تواس نے کہا کہ میں نے کوئی چور کی نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، میں نے صرف اپنے پیٹیسر ہے گئے کا بدند لیا ہے۔ ایک لمحہ کے لئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ طزم بھا گنا چاہتا تھا اور اس کا تعاقب بھی کیا گیالیکن کیا میکن ہے کہ کوئی شخص گرفتار ہوتے ہی فوراً اس طرح اقبال جرم کر لے۔ بیشہادت بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ متواتر اقبال جرم کرتا رہا۔ پولیس کا ایسے موقع پر فرض تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے روبروطزم کے بیانات قلم بند کراتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ہرا کہ تجربہ کار پولیس آفیسر کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا۔

لوگوں کا بیان ہے کہ ملزم نے راجیال کی دوکان پر آ کر بھی اقبال جرم کیا ایسا غیرممکن ہے وہاں پولیس موجودتھی۔ بیسب کہانی اس قدر غیر قدرتی ہے کہ اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔

یہ سب کہانی غلط ہے گواہ نے نہ صرف بھت رام کا نام ہی ترک کر دیا ہے بلکہ وزیر چند کا نام بھی چھوڑ دیا ہے حالانکہ وزیر چند نے طزم کا تعاقب کیا تھا۔ جرح پر گواہ نے کہا کہ میں وزیر چند کے نام کے کسی شخص کوئیس جانتا۔ میں اس شہادت پر یہی کہوں گا کہ اگر گواہ بچ بولٹا تو وہ بھگت رام کا نام ضرور لیتا۔ اس کے علاوہ پولیس کے سامنے بھی وہ الفاظ بتاتا جواس نے بعد میں طزم کی طرف منسوب کئے ہتے۔
سامنے بھی وہ الفاظ بتاتا جواس نے بعد میں طزم کی طرف منسوب کئے تھے۔
سامنے بھی وہ الفاظ بتاتا جواس نے بعد میں طزم کی طرف منسوب کئے تھے۔

دیوان وزیر چند کی شہادت پڑھ کر ساتے ہوئے قائد اعظم محرعلی جناح نے کہا کہ آیا فاضل جج صاحبان اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ کیدار ناتھ وزیر چند کوئیس جانتا تھا۔ اگر اے نام نہیں آتا تو وہ کہ سکتا تھا کہ کوئی آدی وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد کواہ بھگت رام بھی ایس بی کہائی سناتا ہے۔،اس کا بیان ہے کہ طزم کی چیھے اس کی بعد کواہ بھگت رام بھی ایس بی کہائی سناتا ہے۔،اس کا بیان ہے کہ طزم کی چیھے اس کی

طرف تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ہرایک گواہ ان الفاظ کے متعلق جو ملزم نے کہا تھا! ملزم نے کیمختلف بیانات دیتا ہے۔ بھگت سنگھ نے کہا کہ ملزم نے کہا تھا! ''جتھکڑیاں میرے لئے سونے کے کڑے ہیں۔''

گواہ سچائند نے کم وہیش وہی الفاظ کے جوٹا تک چند نے کے کیاں گواہ ودیا رتن جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس نے طرم کو گرفتار کیا بالکل مختلف الفاظ بیان کرتا ہے۔ گواہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ طرم کے سجح الفاظ بیان نہیں کر سکتا گر اس کا مخص بتا سکتا ہے۔

میں صاف کہہ دینا چاہتاہوں کہ آتما رام کباڑی ایک سکھایا ہوا گواہ ہے۔
اے ای روز معلوم ہو گیا تھا کہ راجیال مارا گیا ہے۔ پھر شناخت پریڈ ہوئی جس میں
تین مرتبہ گھومنے کے بعد اس نے ملزم کو شناخت کیا۔ گواس گواہ نے اپنے بیان میں کہا
کہ ملزم کی ناک کے قریب ایک نشان ہے کیا چھری نیچنے والا اس قدر باریک بین ہو
سکتا ہے کہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ خریدار کی ناک کے پاس نشان بھی ہے۔
گواہ کا اپنا بیان ہے کہ ملزم کے کان میں دھا گہ پڑا ہوا تھا حالانکہ اس کی
بینائی بھی اچھی نہیں۔

اس گواہ کابیان ہے کہ میں فروخت کی ہوئی چھریوں کو پہچان سکتا ہوں لیکن بعدازاں اس نے غلط چھری کو شناخت کیا۔ چھریاں عدالت میں پیش کی بھیں۔ قا کداعظم محمطی جناح نے ٹوٹی ہوئی نوک دار چھری کی طرف جج صاحبان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود ان چھریوں کو دیکھ کر بتلا کیں کہ ان میں کیا تمیز ہوسکتی ہے کہ آتما مرام بتلانے کے قابل ہوگیا کہ فلال چھری ہے۔ ملزم کا بیان ہے کہ میں نے آتما رام کی دوکان سے چھری نہیں خریدی۔

سب انسپکٹر کی شہادت ہے کہ ملزم کی شلوار اور تمین پرخون کے نشانات تھے۔ اور اس طرح ملزم کے جسم کے دیگر حصوں پر بھی معمولی نشانات تھے جس سے طاہر ہوتا

عن زی الدین شہید بینید ہے کہ ملزم کو بھی ضریات آئیں۔

ملزم کا بیان ہے کہ میرے ساتھ تشدد کیا گیا تھا۔ استفاشہ نے کہیں بھی یقین طور پر بیان نہیں کیا کہ ملزم کے کپڑوں پرخون کے جونشانات تھے وہ ای قبل کی دجہ سے تھے۔ طبی شہادت یہ ہے کہ نشانات شایہ مقتوال کے نزد یک آنے سے لگ گئے۔ یہ امر واضح ہے کہ یہ مقتول کے خون کے نشانات ہیں اگر میری انگی زخمی ہو جائے تو اس کے اندر سے کافی خون نکل آتا ہے جس سے میرے کپڑوں پر بڑے بڑے نشانات لگ سکتے ہیں۔

میں کہ سکنا ہوں کہ فاضل جج نے فیصلے میں غلطی کی ہے۔ اُس نے کہا ہے کہ دو ہندو اسیر ملزم کو مجرم بتاتے ہیں کیون دومسلمان اسیراہے بے قصور تھراتے ہیں۔ اگر اس وفت ہندومسلم فرقوں میں کشیدگی تقی فاضل جج کا فرض تھا کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کرتا۔ اس کا کیا جوت ہے کہ ہندو اسیروں کی رائے فرقہ وارانہ نہ تھی۔ اس کے علاوہ فاضل جج نے شہادتوں ہے بھی غلط بھیجہ مرتب کیا۔

آخريس قائداعظم محمعلى جناح جناح نے كہا!

" طرم نوجوان ہے۔ راجیال نے بدنام کتاب شائع کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا تھا۔ اس لئے سرائے موت بخت سراہے مارم کراہے اس کے سرائے موت بخت سراہے مارم کر رحم کیا جائے۔"

قائداعظم كي اپيل نامنظور:-

لنے کے بعد عدالت نے سرکاری وکیل کا جواب سنے بغیر عاضرین کو باہر نکال دیا اور فیصلہ محفوظ رکھا۔ سرکاری وکیل کے جوالی دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی مگی۔ دیا اور فیصلہ محفوظ رکھا۔ سرکاری وکیل کے جوالی دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی مگی۔ ایک خارج کر دی مجئی جار ہے کے قریب عدالت نے فیصلہ سنایا اور اپیل نامنظور کر دی۔ دی۔

# فيصله لا ہور ہائی کورٹ:-

تاریخ ساعت: ۱۵ جولا کی ۱۹۲۹ء

علم الدین ولد طالع مند قوم تر کھان ۔ عمر ۱۹/۲ سال ۔ سکنہ محلہ سریا نوالہ اندرون شہر لا ہور۔ بتاریخ ۲ اپریل ۱۹۲۹ء کو راجپال کے قتل کا مرتکب ہوا ہے اور تعزیات ہند کی دفعہ ۱۳۰ کے تحت اُس کو مزائے ہموت دی گئی۔ اس نے مزائے موت کے خلاف ایک کی جو ضابط فو جداری کی دفعہ ۱۳۷ کے تحت ہمارے سامنے موجود ہے۔ کے خلاف ایک کی جو ضابط فو جداری کی دفعہ ۱۳۷ کے تحت ہمارے سامنے موجود ہے۔ مقتول ہندو کتب فروش تھا جس کی دکان ہیںتال روڈ پر واقع ہے ۔ پھے عرصہ مقتول ہندو کتب فروش تھا جس کی دکان ہیںتال روڈ پر واقع ہے ۔ پھے عرصہ قبل اس نے ''رنگیلا رسول'' نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچائی تھی۔ اس سے مقتول ہندی دفعہ ۱۳ کے تحت اس پر مقدمہ چلا گیا۔ جس میں اس کی جذوری ۱۹۲ے میں مزا ہوئی۔

من 1912ء میں ہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ ندکورہ پیفلٹ اشتعال انگیز تھا۔ جس سے مسلمانوں کے جذبات کو تفیس پیٹی تھی۔ مسلمان اس وقت زیادہ مشتعل ہو گئے جب ہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ ہائیکورٹ سے بری ہونے کے جب ہائیکورٹ سے کے گئے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی حفاظت کے سونے کے بعد اس پر دو قاتلانہ حملے کئے گئے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی حفاظت کے لئے یولیس کا پہرہ بٹھا دیا گیا۔

حال ہی میں جب وہ ہردوار گیا تو اس کی غیر حاضری میں پولیس کا پہرہ اٹھالیا گیا تھا وہ ہردوار ہے اپریل کو واپس آیا۔اس کی واپس کی اطلاع پولیس گارڈ کو ہوئی یا نہیں میدامر وضاحت طلب ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ الا اپریل کو بوقت دو ہبجے دن اس پر قا تلانہ حملہ کیا گیا۔اس کے قاتل نے مہلک ضربات لگا کراس کی زندگی کوختم کر دیا جیسا کہ میڈیکل رپورٹ کی شہادت سے پتہ چاتا ہے کہ اس نے کہ ذرگی کوختم کر دیا جیسا کہ میڈیکل رپورٹ کی شہادت سے پتہ چاتا ہے کہ اس نے آٹھ مہلک زخم لگائے جس میں سے سات کے علاوہ ایک نہایت ہی گہراز خم تھا۔ اس دوران مقتول نے اپنے دفاع کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں اس کے اس کے دوران مقتول نے اپنے دفاع کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں اس کے اس دوران مقتول نے اپنے دفاع کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں اس کے

عَلَىٰ الدِن تَهِدِ بَيَنِدُ كَالْمِن تَهِدِ بَيَنِدُ كَالْمِينَ تَهِدِ بَيَنِدُ كَالْمِينَ تَهِدِ بَيَنِدُ كَ

ہاتھ پر جار زخم آئے۔اس کے سر پر ایک زخم لگا۔جس سے دائیں طرف کی ہڈی ٹوٹ گئے۔ دوشدید زخم بائیں ہڑی پر آئے اور ایک گہرا زخم اس کی جھاتی پر آیا۔ یہ آخری زخم اس کی جھاتی پر آیا۔ یہ آخری زخم اس کے حول کے یار ہو گیا اور یہی زخم اس کی موت کا سبب بنا۔

ایل کندہ نے آتمارام (گواہ نبر ۸) ہے ۲ اپریل کی شیخ کو ایک چاتو خریدا اور ای روز دان دو بجے وہ مقتول کی دکان پر پہنچا اور مقتول پر اس وقت تملہ کیا جب وہ برآ مدے کے باہر گدی پر بیشا ہوا خط لکھ رہا تھا۔ حملہ آور کو کیدار ناتھ (گواہ نبر ۲) اور بھت رام (گواہ نبر ۳) جو کہ مقتول کے ملازم بین اور اس وقت وہاں موجود تھے، انھوں نے شہاوت دی۔ اول الذکر برآ مدے کے اندر بیٹا کام کر رہا تھا۔ جبکہ موخر الذکر برآ مدے کے اندر بیٹا کام کر رہا تھا۔ انھوں نے شور مچایا۔ انہوں نے شہاوت دی۔ اول الذکر برآ مدے کے باہر سیڑھی پر کھڑا ہوا کتابیں الماریوں میں رکھ رہا تھا۔ انھوں نے شور مچایا۔ انہوں نے درخواست گزار پر اپنی کتابیں پھینکیں جس نے اپنا چاتو پھینکا اور باہر سے باہر سے باہر سے باہر سے باہر سے نا مک چند (گواہ نبر ۳) اور پر مانند (گواہ نبر ۵) بھی اس کے تعاقب کرنے والوں میں ناک چند (گواہ نبر ۳) اور پر مانند (گواہ نبر ۵) بھی اس کے تعاقب کرنے والوں میں دفتر کے دروازے میں سے اس کا تعاقب دکھے رہا تھا۔ جونمی وہ نال میں داخل ہوا اور دفتر کے دروازے میں سے اس کا تعاقب دکھے رہا تھا۔ جونمی وہ نال میں داخل ہوا اور اس نے اپنی کنندہ کو دور سرے تعاقب کرنے والوں کی مدد سے پکڑ لیا۔

اس وقت ایکل کنده نے بار بار او نجی آواز میں کہا نہ تو وہ چور ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکو ہے بلکہ اس نے محمد منظم کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ لوگ غازی علم الدین شہید میسلید کو پھرمفتول کی دکان پر لائے۔ پولیس کومطلع کیا گیا جو اس کونفیش کے لئے لے محمل کی دکان پر لائے۔ پولیس کومطلع کیا گیا جو اس کونفیش کے لئے لئے محمل کی دکان پر الم بیت ہی مختصر رپورٹ کھائی اس نے اپنی اس رپورٹ میں غازی علم الدین شہید جینیہ کے اس اعلان کا ذکر نہیں کیا جو اس نے پکڑنے کے وقت کہا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے ساتھی ملازم کے نام کا ذکر کیا۔

ا مکلے روزعلم الدین کے بیان کی روشی میں آتما رام کی دکان کا پند کیا گیا۔ ۹

الدين شهيد الله الدين شهيد المنظم المن

اپریل کو شناخت پریڈ ایک مجسٹریٹ کی سربرائی میں ہوئی جس میں آتما رام نے اس -سخص کو پیچان لیا جس کے ہاتھ اس نے وہ جاتو بھیجاتھا جوراجیال کی دکان ہے ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آتما رام نے ایک بی نمونے کے بہت سے جاتو بنائے ہوں۔ لہذا اس کو دو جاتو دیئے گئے جس میں ایک اس نے پہیان لیا۔ اس نے اہے بیان میں مزید بتایا کہ اس نے میر جاتو میڈیکل سٹورے نیلامی میں خریدے تھے۔ مسٹر جناح نے ان کی بتائی ہوئی کہانی پر بحث کرتے ہوئے دلیل ویتے ہوئے کہا کہ کیدار ناتھ مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر قابل بھروسہ گواہ نہیں ہے کیونکہ وہ مقتول کا ملازم تھا اس لئے اس کا اس میں مفاد ہے۔ اس نے ایف آئی آریس بیسی بیان کیا

> کہ بھگت رام اس کے ساتھ تھا اور الفي

\_٢

يه كدا بيل كننده في بيكها تفاكداس في رسول مضي يَقِيم كابدله لي الياب جهال سياب تک بھکت رام کا تعلق ہے وہ بھی مقتول کا ملازم تھا اور اس کا مفاد تھا اور جہال تک دوسروں کی شہادت کا تعلق ہے، وہ تفصیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔

پولیس کی اس شہادت پر اعتراض کیا گیا جواس نے آتما رام کے پند چلانے میں دی اور آتما رام نے جاتو اور علم الدین کی شناخت کے بارے میں گواہی دی ہے۔ وہ بھی درست جیس ہے اور قابل بھروسہ بیس ہے۔

جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے جو پولیس نے اپیل کنندہ سے آتما رام کا پینہ معلوم كرنے كے بارے ميں ليا ہے، وہ مجھتا ہول كر غير ضرورى ہے اور اس كى كوئى اہمیت نہیں ہے۔ بیر کہ آتما رام کی دکان پر مختلف نمونہ جات کے جاتو تھے اور اس کا وہ جاتو بہجانا جس معقول برحملہ کیا گیا۔اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔اس کی بہرکہانی کہ البيل كننده ٢ ايريل كى منح كواس كى دكان يرآيا ـ جاتو خريد نے يرسودا بازى كى اور پھر،

ایک روپیہ میں خرید نے پر رضا مند ہوگیا اور پھر گواہ ہے یہ کہا کہ اس کی ایک طرف دھار لگا دو اور تب تک میں رقم لے کر آتا ہوں۔ علم الدین ایک گھٹے کے بعد آیا ایک روپیہ اوا کیا اور چاقو لے لیا۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ گواہ نے خریدار اور چاقو دونوں کی شناخت کر لی ہو۔ شناخت پریڈ ۹ اپریل کو شام ۵ بجے پولیس لائن میں مجسٹریٹ درجہ اول (گواہ نمبر ۱۲) کی سربراہی میں کرائی گئی جس نے شناخت پریڈ کو درست قرار دیا۔

درخواست گزارنے جواہر لال انسکٹر (گواہ نمبر۲۰) کے بارے میں عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ فدکورہ انسکٹر نے شاخت پریڈ سے پہلے آتمارام کو بمجھے (علم الدین) کو دیکھا یا تھا۔ کیا بیا ہم نہیں ہے کہ اس بارے میں انسکٹر جواہر لال سے کوئی سوال نہیں کیا گیا اور مجسٹریٹ کا بیہ کہنا کہ علم الدین نے آسے بیہ بات نہیں بتائی تھی درست نہیں ہے۔

درین حالات میرے خیال میں آتما رام کا بیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ
اس میں کوئی صدافت اور سچائی نہیں ہے۔ بید درست ہے کہ کیدار ٹاتھ کا بیان مخضر ہے
اور اس میں تفصیل کی کی ہے۔ اس کا بھگت رام کے نام کا ذکر نہ کرنا جو وہاں موجود تھا
اس کا تعاقب کرنا اور پھر پکڑا جانا میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اس کا بید ذکر نہ کرنا کہ میں نے رسول مین کا بدلہ لے لیا ہے میٹر میل ہوسکتا
ہے کیکن حقیقت میہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت کی شہادتیں وی جاسکتی ہیں کیونکہ ان
الفاظ کا اضافہ اس وقت کیا حمیا جب مقدمہ شروع ہو چکا تھا، اس سے پہلے اس پوائٹ کا
کوئی ذکر نہیں ہے۔

ددیارتن (گواہ نمبر ۲) کے بیان کے حوالہ کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ بیصرف مثال کے طور براستعمال کیا جاسکتا ہے۔ بیشہادت بقینا کوئی مفاد نہیں رکھتی ماسوائے اس کے کہ بیہ ہندو ہے اس نے اپیل کنندہ کو کچڑنے میں مدد دی۔ اس کو جیلنج

نہیں کیا گیا۔ وہ کہتا ہے جب اپیل کنندہ کو اس نے پکڑلیا تو اس نے کہا'' مجھے جانے دو، میں نے پچھ نہیں کیا۔ میں نے رسول میٹھ کی بدلہ لے لیا ہے۔''

جبکہ جرح کے دوران وہ کہتا ہے کہ جھے سی الفاظ یادنہیں جو کہ ملزم نے استعال کئے تھے لیکن جو کھی میں نے کہا ہے، وہ اپنے حافظہ کے بل پر کہا ہے۔ اس نے کہا ریکارڈ سے پند چلتا ہے کہ اس نے بیان پولیس کی جرح کے بعد دیا (جس کی ایک کا پی ملزم کے وکیل کو دی گئی) اور سیشن جج کے ایک ٹوٹ سے بھی پند چلتا ہے کہ درخواست گزار کے بارے میں سے بیان درست نہیں ہے۔

تمام شہادتیں اور واقعات اس امر کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ راجیال کو''رنگیلا رسول''نامی کتاب لکھنے پرقل کیا گیا۔ درخواست گزاراس کے لئے بالکل اجنبی تھا۔اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اس لئے شہادت کے اس بیان کو درست ستلیم کرتا ہوں'۔

پھر کیدار ناتھ اور بھگت رام کی بتائی ہوئی کہانی ہیں جھےکوئی معقول وجہ نظر

ہمیں آتی ہے۔ انھوں نے حلیفہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے حملہ آور راجیال کی دکان

سے لکڑی کے نال تک تعاقب کیا ہے اور وہ ان کی نظروں میں ہے بھی اوجھل نہیں ہوا۔

اس بیان کی نقد اپنی نا عک چند پر ماچند نے کی ہے جبکہ وزیر چند (گواہ نمبر

ع) نے بیان دیا ہے کہ اس نے ماسوائے علم الدین کے اور اس کے تعاقب کرنے والوں کے علاوہ نہیں دیکھا۔ اس لئے مقتول کے قاتل کو پہچائے پرشک کیا جاسکتا ہے۔

والوں کے علاوہ نہیں دیکھا۔ اس لئے مقتول کے قاتل کو پہچائے پرشک کیا جاسکتا ہے۔

درخواست گزار کے کپڑوں پر پائے جانے والے خون کے نشانات کا حوالہ دیا جاسکتا درخواست گزار کے کپڑوں کر یا جانے والے خون کے نشانات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ لہذا جھے اس میں کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ محترم سیشن نج یہ فرض کر لیس کہ یہ نشانات مقتول کے خون کے ہیں۔

میڈیکل ربورٹ سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ راح پال نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے اسے چند ضربات بھی پہنچیں، لیکن ابیل کنندہ کے خلاف دی

ہوئی شہادت اس کے بالکل خلاف جاتی ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جاتو کی نوک کہاں اور کیسے ٹوٹی تھی؟ جاقو کی ٹوٹی ہوئی نوک اور اس کا نہ ملنا بھی نا قابل یقین ہے۔

مجھے عزت مآب سیشن جج کی اس رائے سے اتفاق کرنے میں کوئی جھجک محسوں نہیں ہوتی کہ مجرم پر جرم ٹھونس دیا گیا ہے۔

آخر میں مسٹر جناح نے سزائے موت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بیسزا اس لئے عائد نہیں ہوتی کہ مجرم کی عمر انیس اور بیس سال کے قریب ہے اور پھر بیھی کہاس نے بیہ جرم اس لئے کیا ہے کہ اس کے فہ نہی جذبات کوشیس پہنچائی گئی جس سے غصہ بیس آکراس نے داجیال پرحملہ کیا۔

جیدا کہ مقدمہ امیر بنام کراؤ ن نمبر ۹۵۴ سال ۱۹۲۱ء بیں محض ہے کہنا کہ قاتل کی عمر ۱۹۲۹ سال ہے، یہ کوئی معقول وجہنیں ہے کہ قانون اس کو مناسب سزا دے۔ حقیقت ہے ہے کہ علم الدین کی عمر ۱۹/۱۹ سال نہیں ہے۔ اس لئے بیکوئی معقول وجہنیں ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ میرے نزدیک مسٹر جناح کی بیکوئی مناسب اور معقول وجو ہات نہیں ہیں کہ ایک ایسا ہخص جس نے قصدا اس قتم کا گھناؤنا مناسب اور معقول وجو ہات نہیں ہیں کہ ایک ایسا ہونی اور سزائے موت کی تو ثیق کرتا ہوں اور سزائے موت کی تو ثیق کرتا ہوں۔

# لا ہور مانیکورٹ کے فیصلے کی تفصیل:

ريفرنس مائيز ـ مقدمه نمبره ١٠ سال ١٩٢٩ء

حواله مقدمه بے کے ایم شیب صاحب سیشن جج لا ہور

چنمی حوالہ نمبر ۸۷۵ مورخہ ۲۹۔ ۲یس وفعہ ۱۳۷۳ ایک پنجم ۱۸۹۸ء کے تخت۔ دی گنگ ایمبرر بنام علم الدین ولدطالع مندعمر ۱۸ سال ترکھان آف لا ہور تخت۔ دی گنگ ایمبرر بنام علم الدین ولدطالع مندعمر ۱۸ سال ترکھان آف لا ہور

جرم الل دفعة ١٠٠١ تعزية ات مند

سيشن جج كى عدالت بمقام لا مور برائے صلع لا مور بائى سے كے ايم ميپ

> . آڈر آف دی ہائیکورٹ سزائے موت کی توثیق کی جاتی ہے۔

از ای ایل روبن صاحب

ڈپٹی رجسٹرار آف دی ہائیکورٹ نظام عدالت لا ہور ٹو دی سیشن جج لا ہورمور خد 19 جولائی 19۲9ء لا ہور

> فوجداری اپہلیٹ مقدمہ نمبر۵۶۲ ف ۱۹۲۹ء علم الدین ولد طالع مند۔ مجرم بنام

دی کراؤن....رسیانڈنٹ نجرم۔ دفعہ ۳۰۱ تعزیزات ہند کے تخت

جناب!

بحوالہ آپ کی چھٹی نمبر ۲۵ ۸مور خہ ۲۹۔ ۲۔ ۳ میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ سزائے موت جس قیدی کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی توثیق عدالت کرتی ہے۔

٢- سزائے موت کے حکم نانہ کی توثیق مسلک ہے۔

س۔ فیصلہ کی تین کا پیاں جلد ارسال کی جائیں گی۔

ا۔ متعلقہ جیل سپر نٹنڈنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ قیدی کو سزائے موت کے حکم ہے

آگاہ کرے۔

ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج کاریکارڈ واپس کیا جاتا ہے۔

دستخط ڈیٹی رجسٹرار

19-4-1919

ليس براخراجات:

طالع مندنے وکیل صفائی کی قیس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح جناح کی آ مدلا مور میں قیام اور والیسی کے اخراجات بھی برداشت کئے۔اس ممن میں مسلمانوں نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس نے بھی طالع مندکو مالی امداد دی تھی۔ کیس کی ساعت کے آغاز سے بربوی کوسل میں فیصلہ ہونے تک کے دوران اٹھارہ ہزار دوسورو بےخرج

بقول محمد عبدالله چغنانی مرحوم!

"علم الدين ك والدطالع مندنے اسين ياس سے ساڑھے تين ہزار رویے خرچ کئے اس کے علادہ دو ہزار رویے قرض لے کر

لندن كى يريوى كوسل ميں اليل دائر ہونے كے تين ماہ بعد بھى تتجد مايوى كے سوا کچھے نہ نکلا۔ ۱۵ اکتوبر کو ہر ہوی کونسل میں بھی اپیل کو خارج کر دیا حمیا اور اس کا فیصلہ ۵ نومبر ۱۹۲۹ء کو جاری کیا گیا۔

بعدالت تبنگهم بيلس:

سب سے زیادہ قابل احر ام بادشاہت وزمراعظم ..... لارد جبرلين لاردُ صدر.... لاردُ ساءَ تُحَدِيرُك

# الدين أبالدين أبسيد المنظوم ال

آ زیبل سرفرانس لینڈلے

آج بتاریخ ۱۵ اکتوبر کوبریوی کوسل ممیٹی جوڈیشنل کے روبرو ربورث ان الفاظ میں ساعت ہوئی۔شاہ ایڈورڈ ہفتم کے تھم نامہ جاری شدہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۹ء کے تحت علم الدين كي "رحم كي البيل" ساعت كي اس كوسزائ موت لا بور ما تكورث في ے اجولائی ۱۹۲۹ء کو سنائی تھی۔ ہائیکورٹ نے سیشن جج لاہورکی مزائے موت کو بحال

اس کئے ممینی آف لارڈ اس مقدمہ کی ساعت کے لئے بریجٹی کی جانب رجوع كرتى ہے كہ وہ اس ائيل كے بارے ميں اپنى رائے سے آگاہ كرہے۔ برمیجش نے اس ربورت برغور کیا ہے اور وہ پربوی کوسل کو حکم جاری کرتی ہے کہ مزائے موت کے حکم پڑھل کمیا جائے۔

للبذا اس جهم نامے كى اطلاع لا مور بائيكورث اور ديگر متعلقة افراد كو بھى دى

جائے۔

عازى علم الدين شهيد عينيد كافيل يراظهار اطمينان:-

مائی کورٹ کے نیصلے کوس کر غازی علم الدین شہید رحمتد الله تعالی علیہ نے کہا! " شکر الحمد لله! میں بہی جاہتا تھا ہز دلوں کی طرح قیدی بن کرجیل میں گلنے سر نے کے بجائے تخت وار یر چڑھ کر رحمت للعالمین، ويغمبر خدا، بادي برحق ، رسالت مآب مطيعيًا إير ال حقيرس جان كو قربان کر دینا موجب صد ہزار ابدی سکون و راحت ہے، خدا میری اس ادنیٰ اور برخلوص قربانی کوقبول فرمائے۔'' اس طرح پر یوی کوسل کے فیصلے پر غازی علم الدین یوں کو یا ہوئے۔

# ہندواخبارات کی قائداعظم محمد علی جناح پر تنقید:-

جب عدالت عالیہ نے غازی علم الدین شہید بینات کیس بیس میں سیش کے فیصلہ کو برقرار رکھا اور غازی علم الدین شہید بینات کی سرائے موت برقرار رکھی نو ہندو اخبارات نے قائداعظم محم علی جناح کے خلاف زبردست برزہ سرائی شروع کر دی۔ مشہور ہندو اخبارول نے اس مسئلہ پر متعدد بار برزہ سرائی کی۔ اس سلسلے میں دومشہور کالم کب شپ اور چلنت چھا ہے گئے۔ ان میں قائداعظم محم علی جناح کو بری طرح رگیدا اور واضح طور بر تمسخراند انداز میں لکھا!

" قائداعظم محمطی جناح کی قابلیت بھی علم الدین کوموت کے منہ سے نہ چیز اسکی۔ قائد اعظم محمطی جناح کو ایبا کمزور مقدمہ قطعاً لینا ای نہیں جائے تھا کیونکہ ہندووں کو ان کے خلاف ناواجب شکایات پیدا ہوگئ ہیں۔"

# جواني اخباري حمله:-

اس ہرزہ سرائی کے جواب میں ۲۲ جولائی ۱۹۲۹ء کو روزنامہ جمیت وہلی نے "مسٹر جناح کی باطل شکن تقریر" کے عنوان سے ایک مضمون چھایا اور قائداعظم محمطی جناح کو ان الفاظ سے اخراج مخسین پیش کیا!

''لا ہور ہائی کورٹ سے بھی علم الدین کی ایل کا فیصلہ صادر ہو گیا اور بھانسی کا جو تھم سیشن عدالت سے ہوا تھا وہی بحال رہا۔

قا کدا عظم محمطی جناح کی مدل اور مؤثر تقریر کو پڑھنے کے بعداس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دلائل کس قدر دزنی تھاور انہوں نے ماتحت عدالتوں کی شہادتوں میں جن نقائص کا ذکر کیا تقاان سے مقدمہ کس درجہ کمزور ہوگیا تھا مگر ہائی کورٹ کے ججوں نقاان سے مقدمہ کس درجہ کمزور ہوگیا تھا مگر ہائی کورٹ کے ججوں نے خدا معلوم کن وجوہ کی بناء پر ان دلائل کو قابل اعتزاء نہیں سمجھا ،اس وقت ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس برمفصل تقید نہیں کریں گے۔ جب تک ہمارے سامنے اصل فیصلہ کے دلائل نہ آ جا کیں ہم یہ بین سمجھتے کہ قائدا عظم محمطی جناح فیصلہ کے دلائل نہ آ جا کیں ہم یہ بین سمجھتے کہ قائدا عظم محمطی جناح کی تقریر کے بعد بھائی کی سزاکس طرح بحال رہ عتی تھی ؟''

اس سارے تھے کا جیران کن پہلو میر تھا کہ ہندو جرائد ورسائل نے غازی علم الدین شہید میرائد کے متعلق کی کہانیاں بنائی شروع کر دیں۔ بعض اخبارات و رسائل اپنے خاص صفحات ان لطیفوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ علم الدین اب اپنے فعل پر (معاذ اللہ) بچھتا رہا ہے اور ہر وقت افسوس کرتا رہتا ہے۔

عازى علم الدين شهيد عبيليكي كيفيت:-

ہندو اخبارات ورسائل کی ان بے بنیاد باتوں کے جواب میں وقار اللہ عثانی فے ہا!

فی ستبر کوروز نامہ انقلاب میں ابنا ایک مضمون تحریر کیا جس میں وقار اللہ عثانی نے کہا!

دمیں کل شام تین بجے سنٹرل جیل لا ہور میں عازی علم الدین شہید مجائد سے ملا۔ وہ ماشاء اللہ خوش وخرم ہیں اور اُن کی صحت قابل رشک ہے۔ میری اُن سے ملاقات قریباً بیس سے پجیس منٹ تک جاری رہی۔ میں نے کبھی بھی بھانی کے مجرم کواس قدر مشہیانی کیفیت میں نہیں دیکھی ہے، اطمینانی کیفیت میں نہیں دیکھی۔''



باب17:

# ميانوالي جيل ميں

بائی کورٹ کے اس فیصلہ کے بعد ہندومسلم کشیدگی ہیں ہے پناہ اضافہ ہوگیا اور ہر وقت اس بات کا خدشہ موجود رہنے لگا کہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑیں۔ اس بات کے خشہ موجود رہنے لگا کہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑیں۔ اس بات کے چش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غازی علم الدین شہید میشند کوسنٹرل جیل الامور سے میا نوالی جیل نشقل کر دیا جائے۔ لہذا یہ سارا کام داز داری کے ساتھ ۱۱ اکتوبر الامور سے میا نوالی جیل نشقل کر دیا جائے۔ لہذا یہ سارا کام داز داری کے ساتھ ۱۱ اکتوبر الامور سے میا نوالی جہاں کے سائر سے بارہ بے دات ریل گاڑی پر میا نوالی دوانہ کیا گیا۔

غازی علم الدین شہید عبید کو ریل کے فسٹ کلاس ڈی میں محصور کیا گیا۔ آپ عبی الدین شہید عبیات اور دو سارجنٹ اور ایک جھوٹا کپتان تھا۔ میا نوالی گاڑی بروز جعہ اڑھائی جج بہنچی اور وہاں سے پولیس بعبلت غازی علم الدین شہید میں ہیں اور وہاں سے پولیس بعبلت غازی علم الدین شہید میں ہیں اور وہاں کے کئی۔

مروالے میانوالی جیل میں:-

طالع مندكوسى ذرابعہ ہے اطلاع ملى كماس كے بيٹے كواب ميانوالى جيل منقل كر ديا حميا ہے ہتے كواب ميانوالى جيل منقل كر ديا حميا ہے تو انہوں نے اس بات كى تقديق كى۔ جب اُن كو پہند لگا كہ واقعى اُن كے بيٹے كو ميانوالى جيل نتقل كر ديا حميا ہے تو وہ بھى گھر والوں اور دوسرے عزيز و اقارب كے ہمراہ ميانوالى جيل بينچہ ميانوالى جيل وہ اہل خانہ كے ہمراہ داروغہ جيل مياں اكبر كے گھرمتيم دہے۔

# ف ازی الدین تهرید این الدین تهرید الدین تا الدین تا مید الدین تا ا

غازی علم الدین شہید عمینیا کی والدہ جب جیل میں ملاقات کے لئے گئیں تو اس وفت ان کی آنکھوں سے لگا تارآنسو بہدر ہے تھے۔

غازی علم الدین شہید عمین شہید عمین اس بات پر شدید افسوں کا اظہار کیا اور داضح الفاظ میں کہا!

" جس نے جھے رو کر ملنا ہے وہ مجھ سے قطعی طور پر نہ ملے۔"

# مختلف لوگول سے ملاقاتیں:-

میانوالی جیل میں منتقل کے بعد کئی لوگ غازی علم الدین شہید عمینیہ سے ملنے میانوالی جاتے رہے جن نیس کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۲۹ء کورونما ہونے والے چندواقعات کا اعادہ کیا جاتا ہے تا کہ اندازہ ہو سکے کہ غازی علم الدین شہیر ٹریزائنڈ کا جیل میں کیا حال تھا؟

مشهور شاعر عشق لبركي ملا قات:-

پنجائی کے مشہور شاعر عشق لہر نے میانوالی جاکر غازی علم الدین شہید میشند سے ملاقات کی تو اس وقت غازی علم الدین شہید میشند ایک عجب سرشاری کے عالم میں متھے۔ انہوں نے ان سے اپنے حسب حال اشعار سنانے کی خواہش ظاہر کی تو عشق لہرنے فرمایا!

"ملم الدین تم نے اپنی روتی والدہ کو صاف الفاظ میں کہہ ویا تھا کہ جس کے جمعے روکر ملنا ہے وہ میر نے پاس نہ آئے اور اب اگر میر سے اشعار سنانے کے دوران میر سے آنسونکل آئے اور میں اپنے آپ پر قابوندر کھ سکا تو تم مجھ سے بھی ناراض ہوجا اگے۔"
جس پر غازی علم الدین یوں ہولے!
جس پر غازی علم الدین یوں ہولے!

غازی علم الدین نے بچھتو قف کے بعد پھر کہا!

" مجھے حسب حال کھھ اشعار آپ ہے سنتے ہیں اور میری آپ

ے التجا ہے کہ بل ہے کام نہ لیں۔،، عشہ

اس پر استاد عشق لهرنے فرمایا!

"سناؤل گا اور ضرور سناؤل گا۔ گر میں آج کے دن پہلے سچھ آپ سے سننا جا ہتا ہوں۔''

عازى علم الدين شهيد عبيليه كاعشق:-

استاد عشق اہر کی اس فرمائش پر غازی علم الدین شہید میشد نے فاری کے اشعار ذیل بڑے ہی سوز عشق کے انداز میں سنائے۔

من عاشق سرستم از داد میندیشم پروان جان بازم از ناز میندیشم چول طالب دیدارم از غیار چه دارم چول عاشق گزارم از غار میندیشم باد دست چوشغولم دشمن چه کند برمن چول میندیشم من دار باکش را چول تخت شهی دانم میندیشم طاح وجم عاشق از دار میندیشم طاح وجم عاشق از دار میندیشم

بعد میں حضرت غازی علم الدین شہید میشد سے انہیں ان اشعار کا اردوتر جمہ

مجمى سنايا!

کب عاشق مرمست ہول، میں وار سے ڈرتانہیں جان باز پروانہ جو ہول، میں نار نے ڈرتانہیں

میں طالب دیدار ہوں، اس کا نہیں <sup>عم مجھے</sup> جب عاشق گلزار ہوں میں، خار سے ڈرتا تہیں مشغول ہوں میں دوست سے وسمن کا اندیشہ ہیں طاصل خزانہ ہو گیا، میں مار سے ڈرتا تہیں کھائی کا بخفہ واسطے میرے ہے، اک تخت شہی ہاں عشق میں طاح ہوں میں دار سے ڈرتا تہیں

ان اشعار کوس کر استاد عشق لہر جذب ومستی کے عجب خمار میں ڈوب گئے اور

پھر دریافت کیا!

"اے فخر دین وملت! اے پروانهٔ ممع رسالت! آپ کی کوئی آ جُرِي خُوا ہُش ہو؟''

غازى علم الدين شهيد مينيد في كما!

"مرے دل میں صرف یمی ایک تمنا ہے کہ بیہ نایا سیدار رضت حیات کہیں جلد از جلد ٹوٹ جائے تا کہ مضطرب روح جسد خاکی ے رہائی یا کرائے خالق حقیق سے جا ملے۔'

استادعشق لهر كا اظهار عقيدت: -

بعدازاں غازی علم الدین شہید عمیلیا سے مسلسل اصرار پر استاد عشق لہرنے ذیل کے پنجانی اشعار اینے مخصوں کہیے میں سنائے!

علم الدين! محد مظفي الدين علم الول ميال جان جوائي نول واريائي آ فرین غازی! تیرے حوصلے وا مارا راجیال مجنت نوں ماریائی جیبرا چکیا بوجھ محسبتال دا، پڑھکے دار تے سرون اتاریائی بیزا ڈوب کے نبی مشنز تینادے دشمناں داعلم الدین توں کل نوں تاریا کی بقول پیرغلام دشکیر نامی!

# 

' وعشق البركا حقائق برجني كلام سن كر غازى علم الدين بهت خوش بوعشق البركا حقائق برجني كلام سن كر غازى علم الدين بهت خوش بوعة أن كا جبره اور بهي شگفته بوگيا اور طبيعت به حد بشاش بوگئا۔''

# غازی الدین شهید جمشانید کی درانگی:-

اور پھر غازی علم الدین شہید میٹ نے ذیل کے اشعار مستانہ کہیجے میں استاد عشق لہرکو سنائے جوالک تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔

ون ہفتے وا بیں قربان جاوال اللہ بخش کی ایہہ مراد مینول فتم رب دی بندہ نہ نال کوئی، مدد دتی کی اللہ جلال مینول مختر ماریا سی تعکم رب دے نال ایبو دل دے وچہ مراد مینول علم الدین ڈرنا موت تھیں نہیں جھنڈے نی دے نال بیار مینول

### پيرسيال شريف كى ملاقات:-

میانوالی جیل بین شقلی کے چند ہوم کے بعد سیال شریف کے سجادہ نشین نے بھی غازی علم الدین شہید مینیا ہے ملاقات کی۔ پیر صاحب نے جب غازی علم الدین شہید مینیا کے چہرہ مبارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے چہرے پرموجود پایا اور بے عدم عوب ہوئے اور کوئی خاص بات ہونے کے باعث منہ چہرے پرموجود پایا اور بے عدم عوب ہوئے اور کوئی خاص بات ہونے کے باعث منہ سے کوئی بات نہ نکال سکے تھم رئی انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی چونکہ پیر صاحب ایک اچھے قاری اور حافظ تھے لیکن وہ اپنے اندرسورہ یوسف پڑھنے کا یارا نہ پاتے تھے اور وفور جذبات سے ان کی آواز بار باردک جاتی تھی۔ اس پر غازی علم الدین شہید میزاند نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا!

" بہم اللہ شریف پڑھ کر آیک دفعہ پھر سے شروع کریں۔ " پیر صاحب نے دوبارہ تلاوت کا آغاز کیا لیکن اس دفعہ بھی روانی نہ آسکی

عنازي الدين تهريد بينيد كالمالان تهريد بينيد

اکثر گلوگیر ہوکر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے گو غازی علم الدین قرآن یا کہ کار کر نہ آتی تھی لیکن وہ پیرصاحب کو ماکستیں ہوئے لیے اور انہیں سورہ یوسف ہر گزنہ آتی تھی لیکن وہ پیرصاحب کو صحیح لقمے دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں پوری بوری ہوری مددی۔

پیرصاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرطِ جیرت سے ان کی زبان گنگ تھی انہوں نے صرف اتنا فرمایا!

"میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور جستی پاتا ہوں، کون کہنا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں، انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کا کنات کے اسرار ورموز سے واقف ہیں۔"

دوست شیدے سے ملا قات:-

شہادت سے دو روز قبل غازی علم الدین شہید عمینیہ سے ملاقات کے لئے ان کا دوست شیدا میانوالی گیا بوفت ملاقات آپ بڑی گرم جوثی سے شیدے سے ملے اور صاف الفاظ میں کہا!

''دوست! راجیال کا قاتل میں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے ہیں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے ہیں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے ہیں ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے اور ہم مئب کو ایک نہ ایک دن اس دار فائی سے گزرتا ہے۔ کیر میں کیونکر موت سے ڈر سکتا تھا۔ عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے اپنے ہزرگوں کے کہنے کے مطابق بیانات ہوئے وہ میں نے اپنے ہزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ دیے ہیں۔ میرے نزدیک عشق رسول اللہ بادل ناخواستہ مرنا وہ بلند ترین دتبہ ہے جو کئی مسلمان کومل سکت کے رہے کی مسلمان کومل سکت کا دیوی کونسل میں میری ائبل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مرت کا رہوی کونسل میں میری ائبل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مرت کا

موجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشیت البی نے اس زمانہ میں جالیس کروڑ مسلمانوں میں سے جھے اس سعادت کے لئے منتخب کیا۔ تمام مسلمانوں کو میراب پیغام دینا کہ وہ میرے جنازہ پر آنسو شہرائیں۔''

ہے جس کی خلوتوں کا سہارا غم رسول وہ گوشتہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا کرتا عازی علم الدین شہید عبیالیے کی وصیت:۔

غازی علم الدین شہیر ٹرین ہے۔ ان دنوں اپنے عزیز وا قارب کومیا نوالی جیل میں ذیل کی دصیت کی!

''میرے پاس جو بھی میرا عزیز ورشتہ دار آئے، وہ جھے روتا ہوا نہ
طے بلکہ دہ صبر و تحل کا مظاہرہ کرتا ہوا ہے۔ میری سزائے موت پر
عمل در آمد کے بعد جھے شسل اور کفن یہیں سے بی دیا جائے اور
میری نماز جنازہ بھی یہیں سے پڑھائی جائے تا کہ میا نوائی کے
مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا کیں۔ لا ہور نعش لے جانے کے
بعد قہاں بھی شسل دیا جائے۔،اگر ہو سکے تو وہ چار پائی استعال
میں لائی جائے جس پر حضرت مولانا مولوی غلفہ تاج الدین
مرصتہ اللہ تعالی علیہ بانی قدیمی اسلامی درس گاہ دار العلوم انجمن
ضرور مہیا کرلیا جائے۔میا نوائی سے لا ہور کی نعش لے جائی گئی تھی اے
ضرور مہیا کرلیا جائے۔میا نوائی سے لا ہور تک جس گڑی میں بھی
میری نعش لے جائی جائے اور وہ گاڑی جس وقت جس آئیشن پر
میری نعش لے جائی جائے اور وہ گاڑی جس وقت جس آئیشن پر
رے وہاں بلند آ داز سے کلمہ طیب کا ورد کیا جائے۔ میرا جنازہ
جو برجی عیدگاہ گراؤنڈ میں رکھا جائے اور وہ بین المیان لا ہور ک

مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں اور میرے تی میں دُعائے نیر کریں۔ میری قبر کے چاروں کونوں میں گلاب کے چار کیلے لگائے جا میں۔ قبرنگی رکھی جائے تاکہ اس پر بارانِ رحمت کی بوندیں نیکتی رہیں۔ مجھے صندوق میں بند کر کے قبر میں نہ رکھا جائے میری قبرکو جائے میری قبرکو بینتہ نہ بنایا جائے۔ اس کی حفاظت کے لئے اس کے گردا کھڑا بنایا جائے اس کے گردا کھڑا بنایا جائے اور قبر کے گردکئہرا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جائے اور قبر کے گردکئہرا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے گائیں۔"

# سيرندند نش جيل كوتحريرى وصيت:-

جب غازی علم الدین شہید بر اللہ کی آخری ملاقات ہوئی اُس کے بعد غازی علم الدین شہید بر اللہ نے جیل سپر نٹنڈ نٹ کو بلایا اور اس کو مندرجہ ذیل وصب کھوائی تاکہ بعداز شہادت اس پر عمل ہو سکے اور اس وصبت کو پڑھ کر تسلی کرنے کے بعد انہوں نے اسے بڈرلید کمشزاپ والد طالع مند تک پہنچایا وصبت کے مطابق!

''میرے تمام عزیز وا قارب کو تاکید کر دی جائے کہ میرے پھائی لگ جانے کے بعد ان کے گناہ بخشے نہیں جا کیس کے بلکہ ہرایک کو روز آخرت اپ عمل کا جواب دیتا ہوگا اور اپ عمل سے ہی وہ دوز ن سے جی کو دوز آخرت اپ عمل کا جواب دیتا ہوگا اور اپ عمل سے ہی مکمل یابندی اختیار کریں زکو ق ویں۔ بھائی محمد وین اور بھائی ملی مائے کیا مصیبت نازل ہو تو آغاز کے بعد غلام محمد اہم کر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو آغاز کے بعد یامز کی کا ورد ضرور کریں۔

یامز کی کا ورد ضرور کریں۔

اونیا اور تین فٹ مرابع ہو۔ میری قبر کا کٹیرا جوسارے تھڑے کا

احاطہ کئے ہوئے ہو، سوا دو فٹ اونچا ہو۔ تمام سنگ مرمر کا بنایا جائے۔ ایک جانب سے ۲۱۰۲ یا ۳۱۰۲ فٹ کی جگہ بھی رکھی جائے۔ یہ جنگلہ لکڑی کا میرے والد بزرگوار اینے ہاتھ سے بنا کر لگائیں۔ قبر اندر ہے کچی رکھی جائے۔ مجھے صندوق میں دنن كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ نيچ صرف ريت بچھائى جائے۔ میرے خاندان میں سے جو آدمی بھی وفات یائے۔ اُس کی قبر میرے دائیں ہاتھ بنائی جائے۔ بڑے تھڑے کے جاروں کونوں ير گلاب كے بودے لكائے جائيں۔ باہركى طرف دو كوتھريال بنائی جائیں اور کنوال بھی تغییر کیا جائے اور مسجد وہاں بنائی جائے اور اس کا فرش میری قبر کے فرش سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ جب مجھے دنن کر دیا جائے تو وورکعت نفل نمازشکراندادا کریں اور وونفل میری مغفرت کے واسطے ادا کئے جائیں۔میری لاش کے ہمراہ دنگا وفساد نہ کیا جائے اور اس وامان کی تلقین کی جائے میری • تغش کے ہمراہ ذکر البی کا ورد رکھا جائے اور اس دوران کوئی بھی

ا پنے سرے گڑی شاتارے۔
میری جو مین عدالت میں پڑی ہوئی ہے وہ میرے مامول سراج
دین کو دی جائے ادر میری شلوار بھائی محمد دین کو دی جائے۔
یہاں جیل میں جو میرے گیڑے جی ان میں سے میری گڑی
میرے تایا کو دی جائے اور تمین جھوٹے تایا نور الدین کو اور کرتی جیندو میرادر بھے کو دی جائے اور بھائیوں کو السلام علیم کہا
جائے۔"

# عن زي الدين تهريد المسيد المسي

# کیفیت خوشی وسرشاری: –

عازی علم الدین شہید میں ہے ورثاء کو جیل میں بلایا گیا اور انہیں پانچ دستوں میں تشکیل دیا گیا ہر دستہ چودہ افراد پر مشمل تھا۔

# والدطالع مندكي ملا قات:-

ہملا دستہ غازی علم الدین شہید رئے اللہ کے والد طالع مند کے ہمراہ دی جب کے ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ عازی علم الدین شہید رئے اللہ نے طاقات ہوں کو استقبال دل آوید مسکراہٹ سے کیا اور باری باری ہرایک کی خیریت دریافت کی ای وقت ای کے چہرے پر جیب کی خوق و سرشاری رقصان تھی۔ جب طالع مند نے ای بارے میں استفسار کیا تو غازی علم الدین شہید رئے اللہ نے اپنا دلی دازخوتی یوں بیان کیا!

استفسار کیا تو غازی علم الدین شہید رئے اللہ نے اپنا دلی دازخوتی یوں بیان کیا!

'' میں نے اللہ تعالی کے حضور وُعا ما گی تھی کہ جمھے حضرت موی غلایا ہیں نے اللہ تعالی کے حضور وُعا ما گی تھی کہ جمھے حضرت موی غلایا ہم کا دیدار نصیب ہو جائے جس کے تحت آئی دات کو خواب میں جو جائے میں کے تحت آئی دات کو خواب میں میں نے کہا کہ آپ کیلیم اللہ (اللہ علی کے جواب میں میں نے کہا کہ آپ کیلیم اللہ (اللہ تعالی کے کہا کہ آپ کیلیم اللہ (اللہ کے کہا کہ آپ کیلیم اللہ (اللہ کے کہا کہ آپ کیلیم اللہ (اللہ کے کہنے پر عدالت میں جو جرا جموٹ بولا تھا کہ میں نے دائی کے کہنے پر عدالت میں جو جرا جموٹ بولا تھا کہ میں نے دائی کے کہنے پر عدالت میں جو جرا جموٹ بولا تھا کہ میں نے دائی کے کہنے یال کو قبل نہیں کیا ہے، اللہ تعالی عروض میرا وہ گناہ معاف کر دیں، اس پر حضرت موی علیاتی نے جمھے سے خوشخری سائی ہے کہ دیں، اس پر حضرت موی علیاتی نے جمھے سے خوشخری سائی ہے کہ دیں، اس پر حضرت موی علیاتی نے جمھے سے خوشخری سائی ہے کہ دیں، اس پر حضرت موی علیاتی نے جمھے سے خوشخری سائی ہے کہ دیں، اس پر حضرت موی علیاتیں نے جمھے سے خوشخری سائی ہے کہ دیں۔

الله تعالی عزوجل نے تیرا بید گناہ معاف کر دیا ہے اور تخصے اس معاطم میں گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔،، اس بناء پر میں آج معاطم میں گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔،، اس بناء پر میں آج ہے صد خوش ہوں اور الله تعالی عزوجل کا بار بارشکرادا کرتا ہوں۔'

غازی علم الدین شہید میندیے نے اپنے تمام عزیز وا قارب کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلایا اور اپنے والد طالع مند سے التجاکی کہ وہ خوب سیر ہوکر پانی پی لیس جب وہ پانی بی کرسیر ہو چکے تو غازی علم الدین شہید میزائندیا نے ان سے دریافت کیا کہ کیا اس پانی سے ان کے دل کو تسکین اور ٹھنڈک بھی ہوئی ہے؟ اس پر انہوں نے اس بات کی تقید این کی تو غازی علم الدین شہید میزائندیا نے کہا!

"الله تعالی عزوجل کی قتم! میرا کلیجہ بھی ایبا ہی سرد اور پُرتسکین ہے۔ میرے بعد آپ میں سے جو بھی مجھ پر روئے گا وہ میرا 
دمن ہوگا۔"

### والده كي ملاقات:-

دوسرے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید عین یہ والدہ محتر مہ کر رہی تخیس ۔ اس دستے میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔

غازی علم الدین شہید مین الی والدہ سے فہمائش کی کہ مجھے اپنالبادہ بخش دیں تاکہ میں الدین شہید مین البادہ بخش دیں تاکہ میں پرسکون ہوکر مرسکول۔ مال کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسود کھے کرآپ مین تیرتے ہوئے آنسود کھے کرآپ مین تیرتے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا

"مال تو تو خوش بھیب عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ جیہا خوش قسمت بیٹا دیا ہے اور تیرے لئے تو بیخوشی کا موقع ہے کہ تیرے میٹے تو بیخوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو ایسی موت نصیب ہو رہی ہے جس کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے بیتو اللہ تعالیٰ عزوجل کی خاص عنایت ہے۔"

### عن زي الدين تبهيد بينية

# بھائی محمد دین کی ملاقات:-

تیسرا دستہ غازی علم الدین شہید مینانی کے بڑے بھائی میاں محمد دین کے ساتھ آپ مینانی میاں محمد دین کے ساتھ آپ مینانی بہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ سب عزیر دل سے اُن کی خیریت دریافت کی اور بڑے بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے۔ پھر اسپے بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی!

"اے ہرمکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شامل ہو کر تمام حقوق ادا کرنا۔"

# ہمشیرہ معراج بیگم کی ملاقات:-

چوتے دیے کی قیادت غازی علم الدین شہید میں ہمشرہ معراج بیگم نے کی ہمشیرہ معراج بیگم نے کی اُن کے ساتھ بھی صرف عور تیں تھیں۔ آپ میڈائنڈ نے ان کا پُر تپاک خیر مقدم کیا۔ پھر سب سے فردا فردا مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد بہن کے ساتھ محبت بھری باتیں کیں اور فرمایا!

''میری بہن! تو بہت خوش نصیب ہے آج کے بعد تو ہمشیرہ شہید رسالت منظ کی آئے کام سے جانی جائے گا۔ کسی بہن کے ار مانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آسکتی۔''

### عزيزوا قارب كي ملأقات:-

پانچواں اور آخری دستہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا اس میں غازی علم الدین شہید مراز اللہ میں غازی علم الدین شہید مراز کے دور و مزد کی کے رشتے دار شامل شھے۔ آپ مراز کے دور و مزد کی کے رشتے دار شامل شھے۔ آپ مراز کی ان سب کا بڑی گرم جوثی سے استقبال کیا۔ دوستی کے لیجے میں ان سے گفتگو ہوئی۔ ماضی کی یادیں تازہ م

كيس اور آخريس آپ مينانية نے اُن سے كہا!

'' ومنتی طاہر الدین اور ان کے ملنے والوں کومیرا سلام دے دینا۔''

اور بون دو بج اس آخرى ملاقات كا وفت ختم موا

عاشق رسول الله مضطیقهٔ اپنی کوهری کی طرف لوث گیا اور اس وقت کا انظار کرنے لگا کہ کب وہ گھڑی آئے جب اسے وصال اللی اور قرب و دیدار رسول الله میشینی نقیب ہوجائے۔ میشینی نقیب ہوجائے اور وہ امر ہوجائے۔

جيل مين آخري ملاقات:-

وارڈن نواب دین مرحوم سپاہی پھگواڑہ جوان کی تگرانی پر مامور تھا۔ اُس نے انکشاف کیا کہ

> ' غازی علم الدین شہید عمینید کو اس اکتوبر ۱۹۲۹ء کو تختہ دار پر چڑھانا تھا۔ ۱۳۰ اوراس کی درمیانی شب کو میں ان کے کمرے کا محمران تھا۔

غازی علم الدین شہید میزاند نے وہ ساری رات سجدوں اور تلاوت میں گزاری۔ صبح کو چار ہے ہیں نے دیکھا کہ کوٹھڑی بدستور بند ہے؟ لیکن غازی علم الدین شہید میزاند اندر موجوز نہیں تھے۔

میں پریٹان ہو گیا کہ آئیں اس کوٹھری سے کون نکال کر لے گیا ہے؟ اب ہیں جیل حکام کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے دل کڑا کر اپنے ماتھیوں اور جیل حکام کو اطلاع دی اور کہا کہ اگر سازش ہوئی ہے تو غازی علم الدین شہید میزاند کہیں دور نہیں جا سے ہوئی ہے تو غازی علم الدین شہید میزاند کہیں دور نہیں جا سے کے ایونکہ ایک وہ سر بحود تھے۔ میں جو نمی ایک چکر لگا کر آیا تو آئیس غائب پایا۔ اس پر سب نے اندرغور سے جھا نکا لیکن کوٹھری فالی تھی۔

فالی تھی۔

ابھی ہم انہیں ادھر ادھر تلاش ہی کررہے تھے کہ اچا تک اُن کا کمرہ روشنی سے منور ہوگیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ مصلے پر بیٹھے ہیں اور ایک نورانی صورت بزرگ اُن کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ایک نورانی صورت بزرگ اُن کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اب ہم نے جو نہی اندر جھا اُکا تو وہ بزرگ غائب تھے اور غازی علم الدین شہید بھانی تنہیج پڑھ رہے تھے۔''

بقول نواب دين!

''میں نے اُن برزگ کے واضح الفاظ سنے جو اُنہوں نے غازی عامی الدین شہید مرانانہیں۔'' علم الدین شہید مرانانہیں۔''

منکیل *آرز*و:-

اسماکوبر ۱۹۲۹ء کی صبحت بیدان برصغیر پاک و ہندگی تاریخ بیں بروی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہی وہ صبح ہے جس وقت آقائے دو جہاں مطابق کی حرمت پر قربان مونے کے کونکہ یہی وہ صبح ہے جس وقت آقائے دو جہاں مطابق کی حرمت پر قربان مونے کے اور شہادت کی آرزو کی تکیل کے لئے غازی علم الدین شہید مسلم الدین شہید میں الدین شہید میں کے شختے پر چڑھے۔

تخته دار جانے کی تیاری:-

۳۰ اور ۳۱ اکتوبرکی درمیانی شب کو بوقت تہجد غازی علم الدین شہید ورمیانی شب کو بوقت تہجد غازی علم الدین شہید ورمیانی شب کو بوقت تہجد غازی علم الدین شہید اوا کی اور بعد از نماز شبیع و تہلیل میں مصروف ہو گئے۔ فجر کا وقت شروع ہوا تو نماز فجر ادا کی اور ہاتھ بارگاہِ اللی میں دُعا کے لئے اٹھا دیئے۔ ابھی غازی علم الدین شہید مرفظت میں مصروف ہی ہے کہ کوٹھری سے باہر سے بھاری قدموں کی چاپ سائی دی اور پھر کمرہ جیل کے درواز ہے کے پاس کوئی آ کر رُکا۔ قدموں کی چاپ سائی دی اور پھر کمرہ جیل کے درواز سے کی جانب نگاہ دوڑائی تو داروغہ غازی علم الدین شہید مرفظت کو درواز سے کی جانب نگاہ دوڑائی تو داروغہ جیل کے ہمراہ ایک اور شخص کو بھی درواز سے پر موجود پایا جس کے ہمراہ چند مسلح جوان جیل کے ہمراہ ایک اور شخص کو بھی درواز سے پر موجود پایا جس کے ہمراہ چند مسلح جوان

پولیس کے بھی کھڑے تھے۔ آپ جیشائی سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دکھا تو مجسٹریٹ نے جو داروغہ جیل کے ہمراہ آیا تھا اُن کی آنکھوں میں منڈلانے سوال کو دیکھ کر کہا!

"وہ گھڑی آگئ ہے تیار ہوجاؤ۔"

عازی علم الدین شہید میشد سے سے سناتو چیرہ خوش سے کھل اٹھا اور آپ میند نے والبانہ فرمایا!

"میں تیار ہوں۔"

۲۲ جمادی الثانی ۱۳۳۸ھ بمطابق ۱۳۱ کتوبر ۱۹۲۹ء بردز جعرات کو غازی علم الدین شہید بیسانیہ کو غازی علم الدین شہید بیسانیہ کی الدین شہید بیسانیہ کی الدین شہید بیسانیہ کی الدین شہید بیسانیہ کی سے حالت دیدنی تھی۔مقل گاہ میں موجود ہر شخص حتی کہ مجسٹریٹ بھی آپ بیسانیہ کی سے حالت دیکھ کر جیران وہ گیا۔مجسٹریٹ نے اس جیرت کی عالم میں غازی علم الدین شہید میسانیہ سے کہا!

" آخرى خوابش ياكونى وصيت وغيره؟"

غازى علم الدين في كها!

" مجھے دور کعت نماز نفل شکراندادا کرنے کی اجازت دی جائے۔"

جس پرمجسٹریٹ نے آپ میٹافتہ کواجازت دے دی۔

ایسے دفت دارد غربیل کی آنھیں آنسوؤں سے معمور ہو تنیں اور اُس کی آنکھوں میں آنسو نیکنے نگے۔ آپ بینائڈ نے اُس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا!

"تم اس بات کے گواہ رہنا کہ عاش رسول اللہ مطابق آخری

آرزوكياتهي؟"

اس کے بعد آپ بینائی انتہائی پُرسکون انداز میں دور کعت نماز لفل شکرانہ ادا کئے۔ لیکن نماز ادا کرنے کی بے تالی اور جلدی کا اظہار واضح تھا جس سے مجسٹریٹ

# عن زى الدين تبريد بينيد

ایک مِرتبه پھرجیران و پریثان تھا۔

# غازى علم الدين شهيد عن ين عنه عنه واركى جانب: -

غازی علم الدین شہید عضیہ نمازے فارغ ہوئے۔ داروغہ بیل نے کوٹھری کا دروازہ کھول ادر غازی علم الدین شہید عضیہ کا تناہ میں مسکراتے ہوئے مصلے سے دروازہ کھولا ادر غازی علم الدین شہید عضیہ اس اثناء میں مسکراتے ہوئے مصلے سے اشھے اور دروازے کی جانب لیکے۔ جب آپ عملیہ نے اپنا دایاں پاؤں کوٹھری سے باہرنکالاتو مجسٹریٹ نے کہا!

'' جلدی چلیں اور دیرینه کریں۔''

اس کے ساتھ ہی آب نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کے اور کشال کشال تختہ دار کی جانب بڑھے۔ جیل میں بند دوسرے قیدی بھی جرانی ہے اس عاشق زار کی چال کو دیکھ رہے تھے ایک کوٹھڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنا دایال ہاتھ اٹھایا اور اس قیدی کوسلام بھی کیا اور خدا حافظ بھی کہا جواب میں اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ اس بات سے داروغہ جیل اور مجسٹریٹ بھی جران رہ گئے کہ دوسرے قیدی غازی علم الدین شہید مجسلیہ کوخوش آمدید کہنے کے لئے کئنے بے تاب ہیں۔ کلمہ شہادت کی فضاء سے ساری جیل گونے آٹھی۔ غازی علم الدین شہید رہونا در جے لئے کئنے بے تاب ہیں۔ کلمہ شہادت کی فضاء سے ساری جیل گونے آٹھی۔ غازی علم الدین شہید رہونا اور تختہ دار کے کئے در براب بچھ پڑھا اور تختہ دار کے کئریب جا پہنے۔

تختہ دار کے قریب متعلقہ دکام مسلح پولیس جوانوں کے ہمراہ مستعد کھڑے سے سے سب کی نگاہیں آپ میزان ہورہی تھیں کہ کوئی بھی مازم اس آپ بورہی تھیں کہ کوئی بھی ملزم اس آپ بان اور شان سے تختہ دار کی جانب نہیں بڑھتا اور نہ ہی ہے تاب ہوتا ہے تاب ہوتا ہے کہ سے مسلمان کی بہی وہ شان ہوتا ہے جس کے سہارے وہ ہر وقت شہادت کی آرز و میں تزیارہتا ہے۔

# عن زي الدين تبهيد بنيد

# غازى علم الدين شهيد عينالله تخته دارير:-

ایے وقت ہر شخص اپنی جگہ ساکت وصائم کھڑا تھا۔ پھر غازی علم الدین شہید بہند کے قدم تیزی ہے تختہ دار پر چڑھے اور اس مقام پر جا کھڑے ہوئے جہاں پھندا بھانی موجود تھا۔

#### آخري خواهش:-

اس وقت مجسٹریٹ نے آپ میٹ ہے ایک مرتبہ آخری خواہش دریافت کی جس کے جواب میں آپ میٹ نے میرکہا!

"میری خواہش ہے کہ بھائی کا پھندا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالوں۔"

مجسٹریٹ نے جوایا کہا!

"وعلم الدين بي خودكشي كي بات موكى اور اس كى اجازت نبيس ب

مجسٹریٹ کی اس بات برآب میشائیے نے خاموشی اختیار کرنی اور اصرار بالکل ندکیا۔ پھراتنا کہا!

"میرے ہاتھ اور باؤل نہ ہائد ہے جائیں تا کہ شدید اذیت سے
دوجار ہوں اور ای کی طفیل مجھے اسکلے جہاں میں محبوب فدا
حضرت محمصطفیٰ مین بیکھی کا قرب حاصل ہو سکے۔"
کین متعلقہ حکام نے اس آرز وکوئی سے کیل دیا۔

آپ میند کے ہاتھ پاؤل حسب روایات بائدھ دیے محضہ آئھوں پرسیاہ پی اور سر پر کیڑا چڑھایا میں۔ اس عرصے میں آپ میند نے وہاں موجود حکام اور سلح پولیس نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا!

"میں نے ہی حرمت رسول اللہ مضطفی کے لئے راجیال کو قبل کیا اللہ مضطفی کے لئے راجیال کو قبل کیا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں عاشق رسول اللہ مضطفی کی کامہ شہادت پڑھتا ہوا این و رے رہا ہوں۔"

ال کے بعد آپ مینانیائے باواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور پھر تختہ دار کے رسہ کو بوسہ دیا۔

اس ونت آپ مینیا کے چہرے پر عجیب مستی بھری کیفیت طاری تھی اور ہروہ شے جو آئیس بارگاہ رسالت مآب مینی کھی۔ بھوانسی کا اشارہ: -

آپ مُراللہ کے بیا ہاتھ بلند کیا۔ معمولی اشارے کے ساتھ بی رسہ ڈال دیا گیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ معمولی اشارے کے ساتھ بی آپ مُراللہ کے پاؤں سلے سے تختہ دار کھنج لیا گیا۔ چند المحوانی بعد آپ مُراللہ کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی اور آپ مُراللہ کا وجود دوسروں کی طرح بالکل نہ تو پااور فرشنہ اجل نے آپ مُراللہ کو تختہ دار پر لٹکنے سے قبل بی دوسروں کی طرح بالکل نہ تو پااور فرشنہ اجل نے آپ مُراللہ کو تختہ دار پر لٹکنے سے قبل بی اس زحمت سے نحات دے دی۔

ڈ اکٹر نے موت کی تقدیق کی اور نعش کو تختہ دار سے اتار نے کی اجازت دے دی اور آپ میشلد کا مردہ جسم تختہ دار سے اتار لیا گیا۔

اس یادگارہ موقع پر حضرت پیر غلام دستگیر نامی نے ذیل کے شعر سے آپ مسلمہ مشاہد کی شہادت کو بول خراج تنسین بخشا!

> برائے سال وفاتش بگفت ہاتف غیب شہید عشق محمد کبیر علم الدین تاریخ شہادت کے لئے غیب سے بیآ واز آئی! "دعفرت محمد مطابق الدین کا رتبہ "دعفرت محمد مطابق الدین کا رتبہ بہت بڑا ہے۔"

باب18:

# فضائل وكرامات

کسی بھی ولی اللہ کی عظمت وشان کا اندازہ اس کی فضیلتوں اور کرامات سے ہی نگایا جاسکتا ہے اس طرح کسی شہید کے راز خونجکاں کا بیانہ بھی اس کی فضیلت یا کرامت ہی ہوتا ہے جس سے اس کے عشق کی گیرائی و گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کی عظمت کی ضوفشال کرنوں سے مستفید ہوا جاتا ہے۔

غازی علم الدین شہید بین ایک ایسا جوان مرد اور عاشق رسول الترصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مائند آفآب افق عشق پر روش ہوا اور اپنے عشق کی بے مثال کر بیں بھیرتا ہوا اس دنیا کو بجب سرمتی اور مرشاری کی لاز وال نعتیں بخش گیا اور جس نے ایک سوئی ہوئی تو م کو پھر سے زندہ کر کے دنیا والوں کو، آریساج والوں کو، عیسائیت اور بہودیت کے ہرزہ سرائوں کو بیتا دیا کہ مسلم تو م ابھی مردہ نہیں ہوئی۔ اس کی رگوں میں بہنے والا خون تمام سازشوں اور ہرزہ سرائیوں سے مجدنہیں ہوا بلکہ اس کے اندرتم میں بہنے والا خون تمام سازشوں اور ہرزہ سرائیوں سے مجدنہیں ہوا بلکہ اس کے اندرتم روال دوال کرنے کم اس خورگی کا تو ترقربائی ہے اور دیکھو کہ ناموں رسالت ماب سے بہنچ کر روال دوال کر جھا گئ تھی اس غودگی کا تو ترقربائی ہاور دیکھو کہ ناموں رسالت ماب سے بہنچ کر مرابان ہونے سے وہ غودگی وہ دور ہو کر پھر سے جذبہ حریت سے سرشار تو م بن گئی ہاور اس کی بہی مرشادی تمہاری تمام خواشق ، مرذالتوں اور ہرزہ سرائیوں کی موت ہے۔ قربان ہونے سے وہ غودگی وہ دور ہو کر پھر سے جذبہ حریت سے سرشار تو م بن گئی ہا وہ اس کی بہی مرشادی تمہاری تمام خواشق ، مرذالتوں اور ہرزہ سرائیوں کی موت ہے۔ قائن کی میک مرشادی تمہاری تمام خواشق ، مرذالتوں اور ہرزہ سرائیوں کی موت ہے۔ قائن کی شہید میں شرائی کی اور میں کی کومرکز دل و دیاغ بنا کر حقیق موت کا وہ سبق سکھایا جس کی روش مرشال قبل ازیں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم الحمین موت کو وہ سبق سکھایا جس کی روش مرشال قبل ازیں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم مرشوں میں کی روش مرشال قبل ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم مرشوں کی روش مرشال قبل ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم مرشوں کی روش مرشال قبل ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم مرشوں کی روش مرشال قبل ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم کیا کہ میں کیا کہ میں کی روش مرشال قبل ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ توائی کیا کہ میں کو میں کو میں کو کیا کو میں کو میں کو موائی کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو ک

ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے روش دور میں ملتیں ہیں کہ عاشقان رسول اللہ سے بعد تابعین اور تبع تابعین کے روش دور میں ملتیں ہیں کہ عاشقان رسول اللہ سے بھارے آقا کی ناموس پر اپنی جان قربان کرنا فخر تصور کرتے ہیں اوران کے ذہن میں ایک ہی بات سائے رہتی ہے کہ

خوشا چشنے کہ دید آل روئے زیبا خوشا دل کہ دارد خیال محمد بہرحال غازی علم الدین شہید میشانی کی چند فضیلتیں یا کرامات کاذکر حسب

ذیل ہے۔

خاص قسم کی روشنی:-

جن دنوں غازی علم الدین شہید میں اللہ کومیانوالی جیل میں منتقل کیا گیا انہی دنوں وہوں غازی علم الدین شہید میں اللہ کومیانوالی جیل میں منتقل کیا گیا انہی دنوں وہاں سیّد احمد شاہ ڈپٹی سپر نٹنڈ نٹ اور شیخ خورشید اسٹنٹ سپر نٹنڈ نٹ جیل تعینات تھے۔ان حضرات کے بیان کے مطابق!

''ایک رات ہم سپر نٹنڈنٹ جیل کے ہمراہ جیل میں گشت کر رہے۔ مضے کہ غازی علم الدین شہید عرفتانیڈ کی کوٹھری سے ایک خاص متم کی روشن نظر آئی جس سے ہم بہت متاثر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سربیجو وہو گئے۔''

صبرواستقلال:-

جیل آنے سے پہلے غازی علم الدین شہید مینیہ کا وزن ۱۲۸ پونڈ تھا لیکن بوت شہید مینیہ کا وزن ۱۲۸ پونڈ تھا لیکن بوت شہادت آپ مینینہ کا وزن ۱۲۰ یا وَنڈ تھا حالانکہ موت کی سزا کا تھم اکثر قید یوں کو حواس باختی سرواس واس باختی میں اُن کا وزن بہت زیادہ گر جاتا تھا جبکہ یہاں صورتحال میسر مختلف تھی۔ کمال صبر و استقلال سے چیرے پر رونق اور ہونوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی جس سے وزن میں اضافہ ہوا۔

# ن زي الدين تهريد المسالة الدين الدين تهريد المسالة المسالة الدين المسالة المسا

#### قلب كوسكون: -

جن دنوں غازی علم الدین شہید عمید اللہ اللہ ورجیل میں قید تھے انہیں دنوں انہوں نے اینے لواحقین کو بتایا کہ

" مجھے ایک سفید پوش نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے انہوں نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا! بیٹا! مطمئن رہو کجھے جلد ہی بلالیا جائے گا ای وقت سے میرے قلب کو کمال درجه سکون میسرے "

#### روحانی طافت:-

غازی علم الدین شہید مین شہید مین اللہ کی روحانی طافت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ مین اللہ کی ملاقات کے لئے جو کوئی آتا آپ کی کوهری کے باہر برآمدے میں پانی کا ایک گھڑار کھا تھا آپ میندہ اُس سے اپنے ملاقاتی کو پانی پلاتے تو اُس بانی کا ایک گھڑار کھا تھا آپ میندہ اُس سے اپنے ملاقاتی کو پانی پلاتے تو اُس پانی کے پینے دالے کو جیب مردرادر لطف حاصل ہوتا۔

# غازى علم الدين شهيد عميلي كي پيشين كوئى:-

سپرنٹنڈ نمٹ جیل سیدنور حسین شاہ نے چونکہ ڈپی کمشنر راجہ زمان مہدی خان کو مشرو دیا تھا جس پر انہوں نے غازی علم الدین شہید مینائی کو لا وارثوں کی طرح تبرستان میں ڈن کیا جائے اور پرامن جوم پر سنگ باری کرائی جائے۔

بن كه أس كى بيوى كو بلميال بإلى كا جنون سوار ہوكيا اور وہ اس بات كے چشم ديدہ كواہ بين كه أس كى بيوى كو بلميال بإلى كا جنون سوار ہوكيا اور وہ اس كھيل بيس رات دن مستغرق رہے گئی۔

أس كا بيناجو بدليس كا اعلى آفيسر تفامخبوط الحواس بوكر مرا اورخود اليس لي نور

جسین شاہ نے موت کے پنجہ استبداد میں سسک سسک کر جان دے دی اور اس طرح غازی علم الدین شہید کی میہ پنیٹین گوئی بوری ہوگئی کہ میری میت کے حصول میں دشواری پیش آئے گی اور جب مجھے لحد میں اتارا جائے گا تو رم جھم ہورہی ہوگی۔

# سكهسول سرجن كا قبول اسلام:-

عازی علم الدین شہید بڑوانہ کی گغش جب گھڑے ہے نکائی گئی تو اس میں نہ تو کوئی تغضن بیدا ہو اتھا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا تھا۔ اس منظر سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے جن میں میانوالی جیل کا سکھ سول سرجن بھی شامل تھا۔ بعدازاں وہ سرجن عزیزوا قارب کے غضب سے بہتے کے لئے لندن جاکر مقیم ہوگیا۔

والده كو دلاسا وينا: –

عازی علم الدین شہید رئے اللہ کی والدہ اکثر ان کے عم میں پریشان رہا کرتی میں ۔ایک رات علم الدین شہید رئے اللہ کی والدہ این پڑون کی استعمام الدین شہید رئے اللہ نے اپنی پڑون چراغ کی بی کوخواب میں آکر فرمایا!

"میری والده ماجده سے کہدوینا وہ رویا نہ کریے میں جلد ہی گھر آ جاؤں گا۔"

اور پھر پھے عرصہ کے بعد آپ مینائید کی میت ہی لا ہور واپس آئی۔

لنگویی یارول کا انجام:-

غازی علم الدین شہید مین اللہ کے دوسالقد کنگومیے یار دینا یال فروش اور جاجی صدیق کمی وجہ سے ان سے سلنے نہ آئے۔ جس پر عازی موصوف نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ پھر دینا تو ایسا عائب ہوا کہ اس کا کچھ پیتہ نہ چل سے کہا کہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ پھر دینا تو ایسا عائب ہوا کہ اس کا کچھ پیتہ نہ چل

عن زي الين ثبيد يبيد

سکا۔ جبکہ حاجی صدیق ایک مدت کے بعد بیار ہوا اور بستر مرگ پر سسک سسک کر جان دے دی اور کئی گھنٹوں تک کسی کو بھی اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی اور جب اس کی فعش میں تغفن بیدا ہوا تو تب محلّہ والول کو پتہ چلا اور انہوں نے از راہ ہمدردی اسے میرد خاک کیا۔

## د بدار حضرت موی غلیاتیم:-

سو اکتوبر ۱۹۲۹ء کو آخری ملاقات میں آپ میندیے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ آج میں اسپ میندیے نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے خواب میں حضرت موک علائلا کا دیدار نصیب ہوا ہوا دانہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ

'' بیس اس بات سے خوش ہوں کہ عنقریب دربار رسالت ماب منظم بین بین جادں گا۔''

وہ عشق جس نے ناتوال کو زور حیدری دیا وہ عشق جس نے باوا کو تاج قیصری دیا

فيصلح كاعلم:-

پر بوی کوسل سے اپیل کے اخراج کی خبر لے کر جب کارندہ جیل ان کے پاس آیا تاکہ ان کومطلع کر سکے کہ اس کے بولئے سے پہلے ہی آپ مجیلے نے فر مایا!

"مجھے میے خبر دسینے آئے ہو کہ اپیل خارج ہوگی ہے پرسوں جب برسوں جب میں فارج ہوگی ہے پرسوں جب میں فارج ہوگی ہے پرسوں جب میں فارج ہوگا تھا۔"
میہ فیصلہ ہوا تو مجھے ای وقت علم ہو چکا تھا۔"

# عن ازی الدین شهرید بینید

وہ ملازم دوڑتا ہوا اپنے دفتر گیا اور جیرت واستجاب سے کہنے لگا کہ غازی علم الدین کوئی عام قیدی نہیں ہے۔ بیرین کرجیل کے اعلیٰ ارکان اس کا منہ تکتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوپ گئے۔

# کا کنات کے اسرار ورموز:-

میانوانی جیل میں منتقل کے چند ہوم کے بعد سیال شریف کے سجادہ نشین نے بھی غازی علم الدین شہید میر شارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے الدین شہید میر الدین شہید میرہ مبارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے چہرے پر موجود پایا اور بے حد مرعوب ہوئے اور کوئی خاص بات ہونے کے باعث مد چہرے کوئی بات نہ نکال سکے حکم رہی انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی چونکہ پیرصاحب ایک اچھے قاری اور حافظ تھے لین وہ اپنے اندرسورہ یوسف پڑھنے کا یارانہ پاتے سے اور وفور جذبات سے ان کی آواز بار باردک جاتی تھی۔ اس پر غازی علم یارانہ پاتے میں اور حافظ تھے کیا!

''بہم اللہ شریف پڑھ کرایک دفعہ پھر سے شروع کریں۔''

پیر صاحب نے دوبارہ تلادت کا آغاز کیا لیکن اس دفعہ بھی روانی نہ آسکی اکثر گلوگیر ہو کر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے گو غازی علم الدین قرآن یا کہ بیش پڑج جاتے گو غازی علم الدین قرآن یا کہ بیس پڑھے ہوئے مجھے اور انہیں سورہ یوسف ہرگز نہ آتی تھی لیکن وہ پیر صاحب کو صحیح لقے دیے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں یوری یوری مددی۔

پیرصاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرطِ جیرت سے ان کی زبان گنگ تھی انہوں نے صرف اتنا فرمایا!

" "میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور جستی باتا ہوں، کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں، انہیں علم لدنی اس

حاصل ہے اور وہ کا ئنات کے اسرار ورموز سے واقف ہیں۔''

# روزِمحشر،عزت کی تمنا:-

جب غازی علم الدین شہید میں ہو کہ کم کھانی سا کرکال کو کھری میں بند کر دیا اور آخری رات کو آپ میں بند کر دیا ہو آپ میں ہو کہ گھری پر جمعدار کی حیثیت سے نواب دین پہر بدار کھا۔ اس صبح فجر سے پہلے آپ میں ہو کھانی پر لاکا یا جانے والا تھا۔ رات گئے کی آوازیں کو گھری ہے آئی رہیں جیسے بہت سے لوگ با تمی کرتے ہیں وہ یہ آوازیں من کر بھی اور غازی علم الدین میں ایسی ہو چھا کہ تم کس سے با تیس کر رہے تھے بو کھلا سا گیا اور غازی علم الدین میں انہ جانے کیا کیا با تیس کیس چونکہ میں جھے جھے بہت ہو الدین میں نہ جانے کیا کیا با تیس کیس چونکہ میں جھے بہت ہو ہے۔ الیکن جواب نہیں ملا۔ میں نے غصے میں نہ جانے کیا کیا با تیس کیس چونکہ میں جھ بے الیکن جواب نہیں کی ونکہ میں جونکہ میں جھ بے الیکن جواب نہیں ملا۔ میں نے غصے میں نہ جانے کیا کیا با تیس کیس چونکہ میں جھ بے الیکن جواب نہیں کی ونکہ میں دی جاناتھی۔

تین بجے کے قریب میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک روشنی کی ہم آئی جس نے میری آئی جس نے میری آئی جس نے میری آئی جس نے میری آئی جس اور بند ہو گئیں۔ پھر آئی جس اور بند ہو گئیں۔ پھر وہ روشنی اوپا بلکہ میری آئی جس روشنی کے سامنے نہ تھم سکیں اور بند ہو گئیں۔ پھر وہ روشنی اوپا تک غائب ہوگئی اور میری انتہا نہ رہی جب غازی علم الدین شہید جیالتہ کو میں نہ یا یا۔

میں غم سے نڈھال ہوگیا اور رونے لگا کہ اب تو غازی کی بجائے انگریز مجھے پھانسی پر لئکا دیں گے۔ میں خار بجھے پھر وہی روشنی شمودار ہوئی اور جب میں نے کوٹھری کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین شہید بیناتی موجود تھے۔ میں روتے روتے ان کے یاؤں پر پڑا اور کہا!

" جھے خدا کے لئے معاف کر دو میں نہ جانے آب کو کیا کیا کہنا

دباً3

عازى علم الدين شهيد مينية فرمايا!

"بزركو! ميس في آپ كى بانون كا بالكل برانبيس مانا، الله تعالى

آپ کوسلامت رکھے اور خوش رکھے۔"

نواب دین بولے!

"بیٹا! تم نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تم پر اللہ تعالی اور رسول اللہ میں بڑتا ہوں مجھے رسول اللہ میں بڑتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے۔"

عًا زى علم الدين في كبا!

''میں تو یہیں پر تھا۔''

نواب دین نے التجا کرتے ہوئے کہا!

'' بیں تنہیں ٹی آخر الزمان حضرت محم مصطفیٰ مضیفیٰ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتلا دو۔''

عازى علم الدين شهيد مينيد في كما!

"بزرگوار! حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم آی اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے ایسے مقام پر جہاں میں بھی خواب و خیال میں بھی نہیں جو میں بیان کر میں بھی نہیں جو میں بیان کر میں بھی نہیں جہنے تھا اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکول۔ اس مقام پر جھے رسول الله مظر بین کی خدمت اقدس میں بین کیا گیا۔ حضور رسول کریم مظر بین نے بینے سے لگایا اور فر مایا!

"ابتم آزادی چاہتے ہوتو اپنے آپ کو آزاد مجھو۔ اگر قیامت کے روزعزت بھی چاہتے ہوتو پھر وہاں پہنچا دیا جائے۔ لہذا میری مرضی پر حضرت سیّدنا علی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔"

غيبي علوم: -

عاجی میاں نیاز احمدا یم اے کہتے ہیں!

"اسیری کے دوران غازی علم الدین شہید بیشائیہ کے حسن کو مزید کھارگیا تھا۔ اُن کے ہاتھوں کے وہ داغ اور چھالے جو پینے کے کام سے ہتھیلیوں پر ابھرے بتھے یکسر مٹ گئے اور ہاتھ سنگ مرمر کی طرح ملائم و شفاف ہو گئے کہ ان کو دیکھ کرعقل انسانی دم بخو درہ جاتی ہے۔ کو غازی علم الدین شہید بیشائیہ فکھنا پڑھنا نہ جانے سے کی بائدی ہوتی تھی وہ ملاقاتیوں کو قرآنی آیات پڑھ کر سناتے کی پابندی ہوتی تھی وہ ملاقاتیوں کو قرآنی آیات پڑھ کر سناتے اور بڑے بڑے مشکل نکات کو فلسفیاندا نداز میں بڑی آسانی سے اور بڑے بڑے مشکل نکات کو فلسفیاندا نداز میں بڑی آسانی سے سلحھا کر چیش کرتے کہ انسان خود جیران دمششدر رہ جاتا آئیس میام پورا قرآن حفظ ہوگیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں کہ آئیس میام کون سکھا گیا۔"



باب 19:

# طلوع سحر

۱۳۰ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح بھیل چکی تھی کہ کل صبح سویرے غازی علم الدین شہید میرانیا کوشہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بدھ کی رات سے ہی لوگ جو ق درجوق نزد کی شہروں سے میانوالی پنچنا شروع ہو گئے اور اُنہوں نے میانوالی جنگ شروع ہو گئے اور اُنہوں نے میانوالی جنگ کے باہر موجود میدان میں ڈیرہ جمالیا۔

صبح ہوتے ہی جیل سے شہر کی طرف کا قریباً دو سے تین میل تک کا علاقہ وجود انسانی سے جرا ہوا سمندر تھا۔ پورا میدان اللہ اکبراور درود پاک کے ورد سے گونخ رہا تھا۔ ہر شخص کی بیتمناتھی کہ صبح ہوتے ہی جیسے غازی علم الدین شہید مین ہوتے کا جسد فاکی جیل سے باہر آئے تو وہ اُن کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اپنی روح اور ایمان کو تازہ کریں۔ بیان کا شہید کے لئے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔

اعلیٰ حکام کی ہٹ دھرمی:-

جیل سے باہر آپ بڑتانہ کے والد طالع مند و دیگر مسلمان اس انظار میں بیشے سے کہ جیل حکام آپ بڑتانہ کا مردہ جسم اُن کے حوالے کریں گے اور وہ با قاعدہ عنسل اور کفن دُن کا انتظام کریں۔ لیکن حکام بالا اس بات سے شدید ہراساں سے کہ کہیں ایسے وقت کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے اور جلیے جلوس نگلنے شروع ہو جا کیں اور حالات شہر خراب ہو جا کیں۔

عن زي الدين تبريد نين الدين الدي

ای خطرہ کے پیش نظر جیل کے حکام نے نعش اُن کے حوالے کرنے سے تخی
سے انکار کر دیا اور عجلت میں تمام نعش کو شسل اور کفن دیئے بغیر قید یوں کے قبرستان میں
ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اُن کی عجلت پندی کا یہ عالم تھا کہ لحد کھود نے کے لئے جو
گھڑے منگوائے گئے تتے وہ بھی ویسے کے ویسے باہر ہی پڑے رہ گئے اور صرف ایک
کمبل ڈال کر گڑھامٹی سے پر کر دیا گیا۔

غازی علم الدین شہید مینید کواس طرح حیوانوں کی ماندگھڑے ہیں دفن کرنے کی سازش دراصل گورز پنجاب کے علم پرکی گئی تھی۔ اُس نے بدقدم اس لئے اٹھایا تھا کہ وہ اس بات سے حد درجہ خوفزدہ ہوگیا تھا کہ کہیں نعش مسلمانوں کے تبضہ میں جانے سے خوفناک فساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے میں ایک نمبردار قیدی نے بڑی جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میت کو دفناتے ہوئے با آواز بلند کامیہ شہادت اور درود شریف مظاہرہ کرتے ہوئے میت کو دفناتے ہوئے با آواز بلند کامیہ شہادت اور درود شریف پڑھا اور اپنی چادر کا ندھے سے اتار کرغازی علم الدین شہید مینید مینید کے اوپر ڈال دی۔

# مسلمانوں میںغم وغصہ کی لہر:-

جیل ہے باہر طالع مند اور دوسرے مسلمان چونکہ نفش کے حصول کے لئے
جی ہے۔ آئیں جب بیٹلم ہوا کہ جیل حکام نے غازی علم الدین شہید براتیہ کو بلا شسل
وکفن وفن بری بے دردی سے قید یوں کے قبرستان میں وفن کر دئیا ہے تو اُن میں غم و غصے
کی لہر دوڑ گئی۔ جیل سے باہر موجود مسلما نوں نے نہایت بلند آواز سے نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمکے نعرے لگانے شروع کر دیے جس پر پولیس
کے جوانوں نے ان کو منتشر کرنے کے لئے آگے بڑھ کر کاروائی کرنا جاہی۔ لیکن
اُس وقت ڈپٹی کمشز زبان مہدی آگے بڑھ اور بڑی مشکل سے مسلمانوں کے اس
اجتماع کو مطمئن کیا اور بجوم سے منتشر ہونے کی ائیل کی جس پر بجوم بری مشکل سے مشکل ہوا۔

# "اخبار زمیندار" کی خبر:-

طالع مند نے اس صورت حال اور جیل حکام کی بے بسی کے بارے ہیں فوری طور پرایک ٹار لا ہور بھیجا۔ جس پر لا ہور کے تقریباً تمام مسلمان نو جوان سرکوں پر نکل آئے۔ ایسے موقع پر''اخبار زمیندار'' نے ایک خصوصی ضمیمہ شائع کیا جس سے صور تحال لا ہور ہیں از حد مخدوش ہوگئ!

''اخبار زمیندار' کے مطابق خبر یوں شائع کی گئی! ''میاں علم الدین جنت میں جا پہنچ۔ حکام نے اُن کی تغش اُن کے والد کی اجازت کے بغیر ہی جیل کے احاطہ میں وُن کر دی۔

نماز جنازه بھی نہیں پڑھی گئی۔

سرکار کی فرعونیت اور حکام کے عدم تد برکا شرمناک مظاہرہ۔'
اس ضمیمہ نے مسلمانوں کے دلوں پر جلتی کا کام کیا اور ایک طوفان بے پناہ احتجاج کے لئے اٹھ کھڑ اہوا۔ ماتمی جلوس نکا لے گئے۔ احتجاجی قرارداردیں منظور کی گئیں اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید بڑیانی کی میت کوصندوق میں بند کر کے لا ہور پہنچا یا جائے تا کہ آبرومندانہ شرکی طریقے ہے ان کی تجہیز وتنفین کے انظام کے جائیں اور انہیں با قاعدہ نماز جنازہ پڑھا کر وفن کیا جائے اور اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ آگر میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی گئی تو احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ اور کسی بھی قسم کی قربانی سے در ایخ نہ کیا جائے گا۔

اس سارے واقعہ کے دوران ہزاروں لوگ میا توالی جیل پہنچ گئے۔

يوليس كاپېره:-

جیل حکام اس ساری صورتحال ہے اس بڑی طرح گھبرا گئے اور اس بات سے شدید خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر لے جا کیں۔

ار، مقصد کے لئے قبرستان پر بولیس کے سکے نوجوانوں کا پہرہ لگا دیا اور رات کو روشیٰ کی خاطر گیسوں کی روشنی کی گئی تا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ایس کاروائی اگر ہوتو اس کا فوری تذراک کیا جائے۔

دوسری طرف جیل کے تمام مسلمان قید یوں کو اس بات سے شدید صدمہ بہنچ اور انہوں نے باہم مل کر درود شریف لاتعداد مرتبہ پڑھ کرشہید کی روح کو ایصال ثواب بہنچایا۔ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق!

"جیل کے اندر ۳۵ قرآن پاک اور ۲۱ ہزار مرتبہ درود پاک بڑھ کرشہید کی روح کو ایسال تو اب کیا گیا۔"
تہبارے مرتبہ تک فکر کی پرواز کیا بہنچ تہدارے مرتبہ تک فکر کی پرواز کیا بہنچ تو پھر میں کس طرح کہدوں کہتم کیا ہوکہاں تم ہو

متيت كاحصول:-

غازی علم الدین شہید بینانی کی میت کے حصول کے لئے مسلمانوں کی طرف سے جلیے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ای طرح کا ایک جلسہ لاہور میں بھی ہوا جس کی قیادت امیر بخش بمبلوان نے کی۔ جلوس جب بھائی چوک میں پہنچا تو وہاں پر مولا ناظفر علی غان نے ایک ایمان افروز تقریر کی جس کامتن کچھ یوں تھا!

مولا ناظفر علی غان نے ایک ایمان افروز تقریر کی جس کامتن کچھ یوں تھا!

''اسلام کے سپاہید! تم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ بین بھی کے غیرت کی مردہ تو میں زندہ ہو جاتی ہیں۔ بیدوہ بر مر منفنے کا کیا انجام ہے؟ مردہ تو میں زندہ ہو جاتی ہیں۔ بیدوہ طاقت نہیں تھہر سکتی۔' کے حس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھہر سکتی۔' احتجان کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شہدت آتی جا رہی تھی۔ روزانہ ایک نہ ایک جلوس ٹکٹی جس میں غازی علم الدین شہید میں بیاتی کے صول کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔

#### ا كابرين كا وفد:-

اس اثناء میں مسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال جینائیہ، مولانا غلام کی الدین قصوری، سرشفیج اور میاں عبدالعزیز جیسے معززین شامل ستھے نے باہمی صلاح مشورے کے بعد ایک وفر تشکیل دیا جو کہ منومبر ۱۹۲۹ء کو گورز پنجاب سے جا کر ملا اور اُس سے میت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔

ڈیٹی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر پنجاب دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گورنر نے اس فیصلہ پر نظر ٹانی کی درخواست کی تا کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔

گورز نے دفد سے سب سے پہلا سوال ہی ہید کیا کہ اگر نغش لا ہور آئی اور ہندو ومسلم فساد شروع ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟
مندو ومسلم فساد شروع ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟
گورز کی اس بات پر علامہ اقبال میں ہے فوراً جواب دیا!
"اگر الی کوئی بات ہوگئ تو آپ میری گردن اڑا دیجے گا۔"
ہیہ بات کرتے ہی علامہ اقبال میں ہیں گا تھوں سے جلال برسے لگا۔

# لغش كى حوالكى كے لئے شرائط:-

مورز بنجاب نے علامہ اقبال مینیا کی بات سفتے ہی نفش کی حوالگی کے لئے سیجھ شرائط پیش کی موالگی کے لئے سیجھ شرائط پیش کیس۔

ا۔ موجودہ احتجاج ختم کیاجائے۔

۲۔ اخبارات الیی خبریں اور مضامین شائع نہ کریں جس سے فضا خراب ہو اور صورت حال بگڑ سکے۔

س\_ جلی، جلوس بند کئے جا کیں۔

س۔ نعش کے کر لا ہورشہر کے اندرجلوں نہ نکالا جائے۔

۵۔ جنازہ میں شریک سوگواران کوئی ایبا قدم نہ اٹھائیں گے جس سے دوسرے فرقوں کے اوگوں پر کوئی ٹرااثر پڑے اور فسادات پھیل سکیں۔

وفىر كاجواب:-

وفد نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت تعش کی حوالگی اور لا ہور لا کر ۔
دفانے کی اجازت دینے کا مکمل یقین دلاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ ۔
وہ اپنا احتجاج بند کردیں اور حالات کو پُرامن رکھیں۔ اس پر گورنر نے نعش کی حوالگی کا ۔
یقین ولایا۔

لغش کے لاہور لانے کے انتظامات:-

گورنر کی یقین دہائی کے بعد اب وفد نے نعش کے لاہور لانے کے تمام انظامات کے بارے میں اور راستوں کی نشاندہی اور دیگر شرائط پرغور وخوض کے لئے انومبر کی شام تک کا عرصہ مانگا تا کہ تمام معاملات طے ہوسکیں۔

لا ہور میں تمام سرکردہ مسلمان تنظیموں اور افراد کا اجلاس وفد نے طلب کیا۔
جس میں تمام امور پر بحث کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اُس کے مطابق وفد نے یانومبر شام
چھ بیج گورنر پنجاب سے پھر ملاقات کی جس میں میہ طے پایا کہ مسلمانوں کونعش کی حوالگی
کی اطلاع چوہیں محضے قبل دی جائے اور مسلمان مجسٹریٹ نعش میانوالی سے لا ہور اپنی
مرانی میں لائے اور لا ہور میں وفد کے حوالے کی جائے۔

لغش كى حوالكى:-

محور مربخاب سے مطے شدہ پروگرام کے مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۲۹ء کو لاہور سے مسلمانوں کا ایک دفد میانوالی پہنچا۔ اس کے علاوہ لاہور کے دومیوسیل کمشنر اور ایک مسلمان مجسٹریٹ بھی جمکم حکومت پنجاب میانوالی مسلمان میں تعرانی تعران

لانے کا بندوبست کریں۔

دوسرے دن علی اصبح دونوں مسلمان میونیل کمشزوں ادر مجسٹریٹ کی موجودگ
میں میا نوالی کے قیدی قبرستان کے کھود کے گڑھے سے نعش کو نکلوایا گیا اور بصد احترام
ڈیٹ کمشنر کے بنگلے پر لایا گیا۔ جہاں ہے اسے لاہور لے جانے کے لئے ایک صندوق
بنوایا گیا اور اس صندوق میں بند کر دیا گیا۔ بیصندوق سیّد مراتب علی شاہ گیلانی نے
بنوایا تھا۔ اس کے اندر جست لگا ہوا تھا اور جست پر روئی کی موثی تہہ بچھی ہوئی تھی۔
بنوایا تھا۔ اس کے اندر جست لگا ہوا تھا اور جست پر روئی کی موثی تہہ بچھی ہوئی تھی۔
مربانے نرم و ملائم جکئے رکھے ہوئے تھے۔ روئی کو کا فور سے خوشبودار کیا گیا تھا۔ نعش
گیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کرصندوق میں رکھی اور کلمہ شہادت کے ورد
گیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کرصندوق میں رکھی اور کلمہ شہادت کے ورد

عینی شاہرین کا بیان:-

جن لوگوں کے سامنے فعش کواس گڑھے سے نکالا گیا ان کا بیان ہے!

''غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے دو ہفتے

گڑر جانے کے بعد اور فعش کو اس بے دردی سے گڑھے میں

دفنانے کے باوجود بھی جسم مبارک سے کوئی تغضن نہ تھا۔ جسم سجح
سالم تھا اور چبرے پر جمال و جلال کی کیفیت تھی۔ ہونٹوں پر
مسکرا ہٹ تھی جو اُن کی شہادت کی آرزو کی گواہی تھی۔ جس

گڑھے میں نعش کو دفنایا گیا تھا اُس گڑھے میں سے محود کن
خشبو فضا میں چاروں طرف پھیل کر ایک مستانی کیفیت بیدا کر
دی تھی۔'

# ميّت كأسفر لا بهور كى جانب: -

عازی علم الدین شہید عمینیا کے صندوق کو کلمہ شہادت کے درد کے ساتھ گاڑی میں رکھ کر ریلوے اسٹیشن میانوالی پہنچایا گیا جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو لا ہور لے جانے کے لئے تیار کھڑی تھی۔

اس خصوصی ٹرین میں ایک ڈبہ فرسٹ کلاس کا، ایک سکینڈ کلاس کا اور دو بوگیاں لگائی گئی تھیں۔

شام ساڑھے چار بیجے بیخصوصی ٹرین میانوالی سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی مقام پر ند تھہرتے ہوئے رات ایک نج کر جالیس منٹ پر لالہ موی اسٹیشن سے گزری۔ ہما نومبر ۱۹۲۹ء کومبے کے وقت لا ہور چھاؤنی کے آشیشن میاں میر نہر کے بل پر سنٹرل جیل لا ہور کے یاس روک دی گئی۔

سنٹرل جیل کی دوگاڑیاں پہلے سے بل کے نزدیک تیار کھڑی تھیں۔ وہاں سے غازی علم الدین شہید میں ہے۔ کی میت سنٹرل جیل حکام نے وصول کی جنہوں نے شام پونے سات ہج وہ میت مسلم لیگ کے ایک وقد جن بیں علامدا قبال میں اور سر محمد شفیح شامل شخے کے دوائے کر کے اُن سے رسید لی۔ اُس وقت وہاں پر چند میوپل محمد شفیح شامل جے کے حوالے کر کے اُن سے رسید لی۔ اُس وقت وہاں پر چند میوپل محمد شبحی موجود ہتے۔

سنٹرل جیل سے میت کو لے کریہ وفد عمیدگاہ واقع میانی صاحب چوہر جی لے سمجے جہاں پرسات ہے کے نزدیک جنازہ اٹھایا عمیا۔

نماز جنازه کی تیاری:-

۱۵ نومبر ۱۹۲۹ء کو بوقت شام لا مور میں بیاعلان کردیا گیا کہ غازی علم الدین شہید مین بیانی کے غازی علم الدین شہید مینیا کی میت کل می کسی بھی وقت عیدگاہ چوبر جی جو کہ اس زمانے میں جاند ماری کا میدان بھی کہلاتا تھا میں مینیے کی اور لوگوں سے جنازے میں شرکت اور پُرامن ماری کا میدان بھی کہلاتا تھا میں مینیے کی اور لوگوں سے جنازے میں شرکت اور پُرامن

ر ہنے کی درخواست کی گئی تھی۔

۱۳ نومبر ۱۹۲۹ء کی صبح لاہور میں ایک نے سرمتانہ انداز میں طلوع ہوئی تھی۔ پنجاب کی تاریخ میں بالعموم اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بالحضوص بیا ایک انتہائی غیر معمولی دن تھا۔ لوگ نماز فیجر کے بعد ہی عیدگاہ چوبر جی میں ایکھے ہونا شروع ہو گئے تھے تا کہ عاشقِ رسول اللہ می تی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ جس نے بلاکسی تامل مانند پروانہ شمع رسالت، حرمت رسول اللہ می تھا۔

وہ اس قدر شان وشوکت، شوق و ذوق، جوش و جذبہ، نفس و شیطان کو روندتا ہوا میدان میں آیا تھا کہ شیطان لعین بھی اس ہے گھبرا گیا تھا کہ شیطان لعین بھی اس ہے گھبرا گیا تھا کہ حرمت رسول اللہ بھے بھینے ہے۔ پر جانٹار پروانے کس رنگ و انداز میں اپنی جان کا نظارہ بلاکسی تامل اور تاخیر کے اور کسی بھی شے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور ابلیس کے غرور و تکبر اور فخر کو خاک میں ملاکر اس ہے بھی بڑھ کر رہنہ بارگاہ ایز دی میں پاتے ہیں اور وہ لعین اپنا سر پیٹنے اور ماتم گزاری کرنے کے بچھ بھی نہیں کر سکا۔ یہ ایک ایسا عازی تھا جس کے جرپے تارو اور محشر گو نجے رہیں گے اور شیطان لعین کے سینے پرتازیانہ لگاتے رہیں گے۔

اُس دن الله عزوجل برایمان رکھنے والے تمام کلمہ گوایک عجیب سی سرشاری وستی کے عالم میں ایک عجیب انداز میں، ایک عجیب کشکش کے ساتھ اس میدان کی جانب کلمہ شہادت کا درد کرتے ہوئے اکٹھے ہور ہے تقے۔اس دن لا ہور کے تقریباً چھ لاکھ سے زائد مسلمان اس میدان میں آ قائے دوجہاں حضور رسول کریم مین ایک خان والے میں اُن قائے دوجہاں حضور رسول کریم مین اُن جنازہ ناموس پراپی جان کا بے تابانہ نذرانہ پیش کرنے والے ''غازی اور شہید' کے نماز جنازہ میں شرکت کے لئے اکٹھے ہوئے بہت سے ضعیف العمر اور بیجے ایسے بھی تھے جو وہاں میں شرکت کے لئے اکٹھے ہوئے بہت سے ضعیف العمر اور بیجے ایسے بھی تھے جو وہاں میں شرکت کے ایسے بھی سے جو وہاں کا سے سلم سر کرت کی ایسے بھی سے جو وہاں میں سرکت کے ایسے بھی سے جو وہاں سک سے سے سر کرت کی ۔

لا ہور میں سیکیو رتی کی حالت:--

اس سب سے ہٹ کر فرنگی حکومت کے اعلیٰ کاربردازان کی حالت ویدنی

تقی۔ اُن پر عجیب می سوگواری پھیلی ہوئی تھی اور وہ کسی انجانے خطرے ہے گھبرائے گھبرائے کھبرائے سے لگھبرائے سے لگھبرائے سے لگ رہے تھے۔ ای طرح لاہور کے تمام ہندووں پر بھی ایک عجیب شم کی دہشت بھیلی ہوئی تھی اور وہ اس خیال سے لرزاں وتر سال تھے کہ اُن کے ساتھ جانے کیا ہو؟

حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے اعلیٰ حکام نے تمام بڑی شاہراؤں ، چوراہوں اور شہر کے تمام اہم مقامات پر پولیس اور فوج کی بھاری جعیت متعین کررکھی تھی۔ دیسی فوج کے علاوہ گورا فوج سول لائن اور شہر کے اہم ترین مقامات پر کسی بھی تشم کے خطرہ سے نیٹنے کے لئے تیار بیٹھی تھیں۔ بڑے ڈاک خانہ ٹیلی گراف آفس کے باہر چوک میں مشین گنیں نصب کی گئی تھیں۔ سرکاری گاڑیوں پر مسلمان نوجوانوں کو جو سرکاری ملاز مین ، پولیس اور فوج سے تعلق رکھتے تھے دہ گشت پر مامور تھے۔

قانون حفظ امن کے تحت تمام اہم چورستوں (انارکلی، مزنگ، ککشی چوک، شاہ عالمی، بھاٹی، لوہاری، میکلوڈ روڈ، سور منڈی، چوک بنی، پاپڑ منڈی، رنگ محل، لنگے منڈی، ڈبی بازار، کشمیری بازار، پرانی کوتوائی، بزی کوتوائی، راج گڑھ، پریم نگر، کرش نگر، فیکسالی، مو بی دروازہ، دبلی دروازہ وغیرہ میں پولیس کے دستوں کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم استحاد کمینی کے معززین کی بھی ڈبوٹی لگائی گئی تا کہ سی بھی تشم کی شرارت نہ ہو سلم استحاد راگر ہوتو اس پرفوری قابو پایا جا سکے۔

شاید لا بور نے اپنے جمم دن سے کراس وقت تک تاریخی لحاظ سے ایسا منظر بھی نہیں دیکھا بوگا جیسا منظر اس وقت لا بور کے گلی کوچوں، محلوں، بازاروں، چوکوں، شاہراؤں پرنظر آرہا تھا اور جسے بوے سے برا منظر نگار بھی الفاظ میں بیان شراؤں پرنظر آرہا تھا۔ سے بوے سے برا منظر نگار بھی الفاظ میں بیان سے قاصر نظر آرہا تھا۔

مخفرطور پر چندالفاظ میں بیکہا جاسکتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایبا مسلمان ہوگا جس کے دل و آنکھوں سے آنسووں کی شکل میں حرمت ناموں سرور کونین آقائے دوجہاں حضور نی کریم مضیحیا پر جان نچھاور کرنے والے پر عقیدت و محبت سے اشکبار نہ ہوں۔

اے صبا! آج ہمیں راکھ سمجھ کر نہ اڑا ہم نے جل جل کے تیرے رائے جیکائے ہیں

نماز جنازه:-

۱۹ نومبر ۱۹۲۹ء کی صبح کومسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال میسنید جیسے نابخہ روزگار بھی نے ایک میڈنگ میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید میسنید کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف کے حاصل ہو۔ اس موقع پر اخبار ''روزنامہ سیاست' کے مدیر اعلیٰ اور مالک سید حبیب الله صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اُنہول نے کہا کہ غازی علم الدین شہید میسنید کروائند کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق اُن کے والد برگوارمیاں طالع مندکا ہے۔

سیّہ حبیب اللّہ کی بات س کرمیاں طالع مندنے کہا کہ اگر بیت مجھے حاصل ہے تو میں اپناحق علامہ مجر اقبال مُرائیہ کو دیتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ پڑھا کیں۔اس کے بعد علامہ اقبال مُرائیہ نے سیّہ حبیب اللّہ اور دیگر اکا برین کے مشورہ سے اُس وقت کے نابخہ روزگار عالم دین حضرت مولانا سیّہ دیدارعلی شاہ مُرائیہ کا نام تجویز کیالیکن وہ موقع پرتشریف نہ لا سیکے جس کہ وجہ سے پہلی نماز جنازہ مجد وزیر خان کے خطیب قاری شمس الدین صاحب نے پڑھائی۔

تاری شمس الدین صاحب جب نماز جنازہ پڑھا کر قارغ ہوئے تو اسے میں مولانا سیّد دیدار علی شاہ الوری، مولانا سیّد احمد شاہ صاحب کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ چنا نچہ مولانا سیّد دیدار علی شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی جس کے بعد مولانا سیّد احمد شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد مولانا سیّد احمد شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد مختلف علائے کرام نے بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد از ال جنازہ اٹھانے کی تیاری کی گئی۔

# جنازه کی روانگی: –

ساڑھے وی بجے کے قریب جب جنازہ اٹھایا گیا تو اوگ کندھا دینے کے
لئے دیوانہ دار آگے بڑھ رہے تھے لیکن بے شارلوگوں کو اس سعادت سے محروم ہونا پڑا۔
کئی لوگوں نے اپنی گاڑیاں جنازہ کے بانسوں میں پھنسا رکھی تھیں ادرلوگ ان گاڑیوں
کو اس تصور سے پکڑے چل رہے تھے جیسے انہوں نے میت کے جنازہ کے بانسوں کو
کیٹر رکھا تھا۔ فضاء کلمہ شہادت سے گونج رہی تھی جنازے کا جلوس تقریباً ساڑھے پانچ
میل لما تھا۔

سپچے بدباطن لوگوں نے اس دوران جلوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی لیکن اس مقصد کے لئے قائم کردہ رضا کار کمیٹی کے قائدین مولانا ظفر علی خان ، حکیم احمد حسن اور دیگر رہنماؤں نے بروفت اس پر قابو پالیا ادر اس طرح جنازہ آ ہستہ آ ہستہ کلمہ شہادت اور درود شریف کی پُرشکوہ گونج میں اپنے اصل مقام کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا اور اس طرح انتہائی امن وسکون سے میانی صاحب قبرستان میں اپنے مقام مدفن میں بہنچ صمیا۔

اس کے بادصف شدت بے تائی کا بید عالم تھا کہ لوگ دور دور سے بھا گے چاتا ہے اس کے بادصف شدت بے تائی کا بید عالم تھا کہ لوگ دور دور سے بھا گے چاتا ہے جس طرف بھی انسانی نگاہ اٹھ رہی تھی اور حد نظر او گول کا شمائھیں مارتا ہوا سمندر نظر آر ہا تھا۔ جناز گاہ سے لے کر قبرستان میانی صاحب جانے مدفن تک ہراردل کی تعداد میں مستورات بھی او نچے او نچے ٹیلول پر بیٹھیں کلمہ شہادت پڑھ رہی تھیں۔

سب نے پہلے طالع مند جائے مدنن پرتشریف لائے۔لوگوں کا ایک ہجوم اُن کے گرد پروانہ وار گھوم مرہا تھا اور ان کے سطے میں پھولوں کے ہار ڈال رہا تھا۔جس سے اُن کی مردن ہاروں سے بھری ہوئی تھی۔ سارے راستے میں لوگ بھولوں سے لدی

# الله الدين شهيد المنظام ال

ہوئی جیما بیاں لئے کھڑے تھے اور دیوانہ وار پھول اٹھا اٹھا کر میت پر نجھاور کرر ہے تھے۔ اُس روز پھول فروشوں نے پھول مفت تقلیم کئے۔

قبرمبارك:-

غازی علم الدین شہید میشائی کی قبر مبارک نہایت صاف سخری اور بہت نفیس تیار کی گئی تھی۔ لوگ بچولوں کا تیار کی گئی تھی۔ لوگ بچول لا لا کر قبر میں بچینک رہے تھے جس سے قبر کے اندر بچولوں کا ایک فرش سا بچھ گیا تھا۔ اب نغش کو قبر میں اتار نے کا مرحلہ آیا۔ سار المجمع کلمہ شہادت کے ورد سے گو ٹجے لگا۔

حاضرین میں سب سے پہلے حضرت مولانا سید دیدارعلی شاہ الوری اور علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی علیہ قبر مبارک میں اترے اور پھر میت کو بصد احترام اپنے ہاتھوں سے لحد مبارک میں اتارا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے اس قدر پھول قبر کے اندر پھینے کہ میت اُن میں جھپ گئی۔ پھر او پر اندیوں کے تعویذ سے قبر مبارک کو بند کر دیا گیا اور کہ میت اُن میں جھپ گئی۔ پھر او پر اندیوں کے تعویذ سے قبر مبارک کو بند کر دیا گیا اور کل میں اور دی گئی۔

علم الدين رضا كارتميش كي جانفشاني:-

اس دوران علم الدین رضا کار کمیٹی کے جوانوں نے تمام راہ برئ جانفشانی اور صدق دل سے اپنے فرائض انجام دیئے۔ راستے بیں لوگوں کی گمشدہ انتیاء کو اپنے قبضہ میں لیا اور سارے مجمع میں اعلان کروایا کہ جس کی کوئی شے گم ہوگئ ہوتو وہ علم الدین کمیٹی کے دفتر سے آکراین گم شدہ انتیاء پہچان کر لے جا کیں۔ اس طرح لوگوں کو اس بچوم میں گرنے والا مال بھی آنہیں واپس لل گیا۔

نماز جنازہ میں شرکت کے لئے لا ہور کے باہر سے بھی لوگ تشریف لائے تھے۔ان میں حکیم احمد حسن بھی بڑی مشکل سے لا ہور پہنچے۔ اس سارے انتظام کے سلسلہ میں سرمحد شفیع ، ڈاکٹر سرعلامہ محمد اقبال دحمتہ اللہ

تعالیٰ علیہ، مولانا ظفر علی خان، ملک لال خان قیصر، غلام مصطفیٰ حیرت اور کئی دوسرے اہم افراد نے بہت جانفشانی اور خوش اسلوبی سے معاملات نیٹائے تا کہ لا ہور کی فضاء ہندومسلم فسادات کی لیبیٹ میں نہ آسکے اور اہلیان شہر محفوظ و مامون رہ سکیں۔

۱۲ نومبر ۱۹۲۹ء کا دن وہ یادگار دن ہے کہ اس روز شہر لا ہور کے تمام مسلمان چھٹی پر ہتھے، تمام مسلمان دوکا ندارون نے اپنی دوکا نیس بند کر رکھیں تھیں میوہ منڈی، سبزی منڈی ، قصاب منڈی بالکل بندر ہیں، تمام سکولوں کے مسلمان طلباء اور دفاتر کے مسلمان طلباء اور دفاتر کے مسلمان طلاز مین نے بھی چھٹی کی آور پیجازہ میں شرکت کی۔

مسلمان رہنماؤں کا پرلیس نوہے:-

۱۷ نومبر ۹۲۹ نو مرفحد شفیج اور بعض و میر ممتاز مسلمانوں نے ایسوی ایٹ ریس کو ذیل کا بریس نوٹ جاری کیا۔

"فاذی علم الدین شہید میزانی کی میت حکام بالا نے ہمارے حوالہ کر دی تھی۔ شہید کی وصیت کے مطابق امن اور بغیر کسی ناگوار واقعہ کے میانی صاحب میں سپر د فاک کر دی گئی۔ ہم مسلم قوم کی طرف سے سرجافرے ڈی مونٹ مورنس کا شکریہ اوا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے وفد کی اس درخواست کو منظور کر لیا ادر میت کو لا ہور میں ڈن کرنے کے لئے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ عکومت پنجاب کی طرف سے دور اندیشانہ یہ فعل نہ صرف جائے۔ عکومت پنجاب کی طرف سے دور اندیشانہ یہ فعل نہ صرف اہل وفد بلکہ تمام مسلم قوم کے لئے مہرے اطمینان کا موجب ہوا ہے۔ جنازہ کے موقع پر مسلمانوں کے اس عظیم الشان اجتماع نے اس عظیم الشان اجتماع نے اس کی تحریف کرتے ہیں۔ "

اس اعلان پرسرمحد شفیع ، سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمته اللہ تعالی علیہ ، خلیفہ شجاع

الدین، میان عبدالعزیز، میال امیر الدین، سیدمحن شاہ، ملک محمد حسین، مولوی غلام محی الدین کے دستخط موجود تنھے۔

مزارِ مبارک کی تغمیر:-

غازی علم الدین شہید عمینات کے مزار کی تغییر کے لئے حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ قبلہ علی بوری مینند نے بصورت نقدی عطیہ پیش کیا۔

نقشه مزارمنتی واجد علی صاحب ڈرافٹ مین نے تیار کیا۔

شہید مرحوم کی قبر ۱۹۲۹ء میں تغییر ہوگئ تھی جبکہ مزار چند سال بعد تغییر ہوا۔ مزار مبارک کا پہلا مجاور نواب دین تھا۔ جس کی رحلت کے بعد اب اُس کی اولا دمزار کی نگران ہے۔

غازی علم الدین شہید مین اللہ کے مزار پر انور پر ایک شع دان موجود ہے۔ جو ایک نوسلمہ فاتون حسن آرا بیگم عرف مسز بیک نے بطور عطیہ پیش کیا۔ بیانومسلمہ مستورہ انجمن حمایت السلام لا ہور کے زنانہ بیتم خانہ کی مہتم تھیں۔

لوح مزار بھی اس نیک عورت نے ہی بنوایا۔اس پر کشمیری اور گجراتی کہیج میں قافیہ و ردیف کی اور گجراتی کہیج میں قافیہ و ردیف کی قید سے آزاد چنداشعار بھی موجود ہیں۔ بیدموزوں اشعار بھی نومسلمہ موصوفہ کی طبع آزمائی کا نتیجہ ہیں۔

مزار کا دروازہ جنوب کی طرف ہے۔ اس درواز ہے کی مشرقی جھے کی دیوار میں جار جالیاں ہیں جن کے مندر جات رہے ہیں۔

''عاشق رسول عازی علم الدین شہید آقائے دوجہال مطفیقینا کی شان اقدس سے گریز کرنے والو! کیا حضور مطفیقینا کے نام پرشہید ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے سے نہیں ہوا۔ اگر دین و دنیا میں بھلائی جا ہے ہوتو محبوب خدا پر جان قربان کردو اور

ن زي الدن تبريد المنظمة الدين تبريد المنظمة الدين تبريد المنظمة الدين تبريد المنظمة ال

عاشقان مصطفیٰ مضطفیٰ مضطفی کو جب غازی اٹھالیں گے اسلام کے جھنڈے کو جب غازی اٹھالیں گے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا اتنا ہی یہ ابجرے گا جھنا کہ دبا دیں گے مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو یہ مناتے بھی دنیا کو مناویں گے عازی علم الدین شہید بیشات کا مزار پاک بہادلپور روڈ نزدعیدگاہ قبرستانی مادین شہید بیشات کا مزار پاک بہادلپور روڈ نزدعیدگاہ قبرستانی مادیں مادیں شہید بیشات کا مزار پاک بہادلپور روڈ نزدعیدگاہ قبرستانی مادیں مادیں شہید بیشات کا مزار پاک بہادلپور روڈ نزدعیدگاہ قبرستانی مادیں مادیں مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ ہزاروں لوگ مزایہ

پاک پر حاضر ہوکر عاشق رسول منظ بھی تین ہے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ ایک پر حاصر ہوکر عاشق رسول منظ بھی جھی ایک انگری ہیں۔

باب20:

# عالم اسلام كى زينت

عازى علم الدين شهيد عطيله عالم اسلام كى زينت إك بروانه إك ممنام إك يردهُ تشين عاشق رسول الله مضيَّة أوه إك مجامد عزيميت وه إك عظيم شهيد جو ١ ايريل ١٩٢٩ء كے روز سے بہلے ندصرف لا ہور بلكدسارے عالم اسلام كے لئے ممنام تفاجس کے بارے میں کوئی بھی رہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ اور اس کے ذہن میں کیا ِخْيَالات مستور ہوئے ہیں ؟جو بظاہر اَن پڑھ سیدھا سادھا' بے جوش خاموش طبع' شرمیلا جوان تھا جس کی بظاہر سر گرمیوں سے بچھ بھی عیاں نہ ہوتا تھا کہ باطن سے ب تحض كيها ہے اور اپنے اندر عشق رسول الله مطفي تيام كے كتنے برنے انمول جذبے كو چھپائے بیٹا ہے اور اس عشق کی شمع پر قربان ہونے کے لئے روز اول سے ہی اپنے اندر جذبه شہادت کے نتھے منھے نے کوسموکر اس کی آبیاری اینے خون اور اپنی روح کی مقدس تانوں سے کررہا ہے اور میں وہ کوئیل جب بروان چڑھ کر ایک تنومند درخت کی شكل اختياركر كے پردهٔ نهال سے برده ظاہر میں اظہار پذیر ہوئی تو اس كی شاخوں سے پھوٹے والے آفاب کی ضیاء یاش سے وہ کرن پھوٹی کہ جس نے شہادت کے مرجهائے ہوئے گلاب کوتا روزمحشر حیات جادوانی اور تاب لاڑوال مسن بے مثال مجشی كەسارا عالم اس كى مېك \_ يخمرگا اشااور تاروزمحشر جمرگا تارىپ كا\_\_

عازی علم الدین شہید مرائد وہ پروانہ عاشق رسول الله مطابق تھا جس نے نہ تو گفتار کے میدان میں فرور آزمائی کی تھی اور نہ ہی سیاست کے خار زار میں قدم رکھا تھا۔ جس نے نہ تو ملاؤں سے درس لیا تھا اور نہ ہی فرنگیوں سے داؤی جے سیجھے تھے۔ جو

الدين أبدين ألدين أبدين ألدين أبدين ألدين أبدين ألدين أبديد المستعملين المستع

ایک سیدها سادها بندہ تھا جو گفتار کی بجائے کردار کا غازی تھا۔جس نے مال کے بید ے بیدا ہونے نے لے کرتادم مرگ شہادت بھی بھی میعیال نہیں ہونے دیا کہ دعویٰ عشق رسول الله بضيئيم كيا ہے؟ كيما ہے اور اس كے اظہار كا ذريعه كيا ہے؟ اس ير قربان ہونے کے حضرت اساعیل علیٰائیا جیسے جلیل القدر پیغیبر کے اصول کیا ہیں؟ اور ان اصواوں برکس طرح جلا جاتا ہے؟ اور کس طرح آگے قدم برها کر خوشنودی رب ذوالجلال والاكرام حاصل كى جاتى ہے؟ اس كے ظاہرى اعمال نے توبيہ بھى ظاہر نہ ہوتا تھا کہ دوسروں کو جذبہ جہاد پر کیسے ابھارا جاتا ہے؟ اور قربانی کے لئے کون سے لواز مات نهایت ضروری بین تا که اس جذبهٔ عشق کو حاصل کیا جاسکے؟ اس کوتو بیہ بھی علم نہ تھا کہ دوسروں کو تقیحت اور خود میال فضیحت کیسے بنا جاسکتا ہے ادر ظاہریت میں کس طریقے سے شہرت حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اس کی بلندیوں تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے؟ وہ ایک ایبا نوجوان تھا جو ہر بات کواینے دل کے نہاں خانوں میں چھیائے اور اپنے جذبہ عشق کی آبیاری عجب سرمستی کے عالم میں کر رہا تھا اور جب وقت آبا تو اس نے دیوانہ وارائی جان کی قربانی چیش کر کے مسلمانان عالم کو بائعوم اور مسلمانان برصغیر کو بیسبتی دیا کہ قربانی کے اصول اساعیل علائل کیا ہیں؟ اور کیسے بارگاہ ایز دی اور اس کے پیارے عبیب حضرت محمصطفیٰ یا ایک سرخروئی یا کرشہادت کی عظیم ترین بلندی بر پہنچا جا سکتا ہے اور پھرعظمت کی بلندیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔اس نے علامہ دُ اکثر محمد ا قبال میلید کی اس شعر کی زندہ تغییر دنیا کے سامنے پیش کی:

> عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین وآسان کو بے کرال سمجھا تھا میں نے

پھرعشق بھی دہ جو خالصتا حضور خاتم الانبیاء اُ قائے دوجہاں محسن انسانیت وضور نبی کریم بھی ہو جو خالصتا حضور خاتم الانبیاء اُ قائے دوجہاں محسن انسانیت حضور نبی کریم بھی ہو جس کے بغیر مسلمان نہ تو مسلمان کہلاسکتا اور نہ ہی مومن کیونکہ یہی عشق ایمان کی بنیاد ہے اور جس کامن ایمان حقیق سے خالی ہو وہ مسلمان اور ایمان کی بنیاد ہے اور جس کامن ایمان حقیق سے خالی ہو وہ مسلمان اور ایمان

والا کہلا ہی نہیں سکتا۔ غازی علم الدین شہید ٹروائید نے عشق کے مرجھائے ہوئے اس پودے کی اپنے خون سے آبیاری کی جسے صحابہ کرام ٹریائیڈ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پروان چڑھایا تھا اور جو فرنگیوں ' یہودیوں' نصاری اور کفار کی ریشہ دوانیوں کے جال تلے بھینے ہوئے نامی گرامی مسلمانوں کے ہاتھوں نہ صرف مرجھا چکا تھا بلکہ اپنے دم آخری کے لئے بھٹکل سانسیں لے رہا تھا۔

یہ بات روز اول کی طرح روش اور واضح ہے کہ باغی کا وجود کوئی بھی معاشرہ قبول نہیں کرتا کسی بھی معاشرے کی سلامتی کا دارو مداراس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود پر حملہ آور ہونے والی شخصیت کا خاتمہ کر کے اس کوصفی ہستی سے مٹا دے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے اور ریاست کا بھی یہی قانون ہے کہ جواس معاشرے کے سربراہ اعلیٰ رحمت اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ مضریقیم کی ذات بابرکت کو تنقید کا نشانہ بنائے تو معاشرے کی سلامتی کے لئے اس شخص کو واصل جہنم کر دیا جائے اور اس کو قیامت تک معاشرے کی سلامتی کے لئے اس شخص کو واصل جہنم کر دیا جائے اور اس کو قیامت تک کے لئے نشانِ عبرت بنا دیا کہ جوحضور نبی کریم مضریقیم کی شان میں گتا فی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔

غازی علم الدین شہید میں اللہ جس نے بد ثابت کر دیا کہ حب رسول اللہ مطابقیۃ اللہ مطابقیۃ کا مقام عابدوں زاہدوں کا ول ہی نہیں ہے بلکہ بدان افراد کے لئے سب سے افضل و ارفع ہے جن پر رحمت اللحالمین سیّد الا نبیاء حضور نبی کریم مطابقیۃ کی نظر کرم ہوجائے اور اس کے اندر چھے ہوئے جذبہ عشق کوجل بخش کر پوری کا نئات کو منور اور جیران کرتا ہوا اپنا نشان ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے:

'' جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو دہ تو زندہ ہیں لیکن تہمیں خرنہیں۔''



#### باب 21:

# كتابيات

| قران مجيد                                                       | 23                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| تفسير كنز الايمان از اعلى حضرت بريلوى قدس سرهٔ                  | 拉                                |
| صحيح مسلم شريف                                                  | ☆                                |
| شرح مشكوة شريف                                                  | ☆                                |
| سيرت بإك غازى علم الدين شهيد عينانية ازمحد جاويد قادري بنالة    | ☆                                |
| غازى علم الدين شهيد تبيئاتيا ازمجر حسيب القادري                 | **                               |
| كلام اقبال از ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں                        | ☆                                |
| كشف المعجوب ازسيدعلى بن عثان البحومري الجلالي مبينة             | ☆                                |
| مكاشفة القلوب ازجمة الاسلام امام محمر غزالي بمينية              | 於                                |
| شهادت نواسه سيدالا براراز حصرت مولانا محمد عبدالسلام قادري رضوك | ☆                                |
| غازى علم الدين شهيد مينية از رائة محد كمال                      | $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ |
| غازى علم الدين شهيد ميشيد ازغشى عزيز الدين                      | ☆                                |
| ستما بچه بیرغلام دسکیرنامی                                      | ☆                                |
| پنجاب کی سیائ تحریکیں                                           | 公                                |
| عدالتي ريكارد                                                   | 公                                |
| مقالات كاظمى.                                                   | ☆                                |
| تاریخ مسلم لیگ                                                  | ☆                                |

غيازي الدين شهب دبينية سياره ڈائجنٹ''رسول تمبر'' A روز نامه سیاست روز نامه نوائے وقت A روزنامه جنگ 公 روزنامه بإكستان \$ روزنامه مشرق -公 روز نامذكو بستان 公 روز نامدا نقلاب ☆



روز نامه زمیندار

☆

# سيرت كے موضوع پرجامع كتب



خريب التحريب مكاريجيث أردُوباز از لامور 37211468-37314169